

بانی شنراده عالمگیر گران اعلی شهلا عالمگیر جیف آیکز یکٹو شنراده التمش جزل نیجر شنمراده فیصل جزل نیجر شنمراده فیصل

أمن منيجريه مياض احمد فون ـ 0341.4178875 مركوليش منيجر \_ جمال الدين فون ـ 0333.4302601

مارکیننگ رکرن رمابارنور فاطمه ردابعد سادار زادا CPL No.220

المحالية الم

ماه تمبر 2015 میڈم کے آنسونمبر۔ قیمت۔90روپ علدنمبر 41۔ شارہ نمبر 4



### جواب عرض ماہ تمبر 2015 کے شارے میڈم کے آنسونمبری جھلکیاں

| 6          | میڈم کے آبنسوناصرا قبال خٹک               |
|------------|-------------------------------------------|
| 34         | بے گناہ بھالسیساحل قبال شکر درہ           |
| 42         | محبت خزال کے موسم میںانظار حسین ساقی      |
|            | محبت کے زخم باسر ملک مسکان۔ جنڈا ٹک       |
| <b>5</b> 6 | محبت بدلی زندگی بدلی سیده امامه کلی       |
| 64         |                                           |
| 70         | ایک ہم ہزارتم مجدعمران علی                |
| 82         | الجلبي رشتےراشدلطیف صبرے والا             |
| 88         | ان ديجهي محبت فرمان الهي يُوبه نيك سنَّه  |
| 92         | درد حق نواز لسبيلير                       |
| 98         | دل ایزااور بریت برائی محمر قاسم خان       |
| 118        | جنون عشق ہے جنون مرگ تک محمد اشرف زخمی دل |
| 126        | کاغذ کے بھول : حنامرید۔راولینڈی           |
| 4          | غوابع طن <u>2</u> جواب عرض 2              |



| پیجیتاوے کی آگ دوست محمد دلو۔ لیہ                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نا كام محبتميراحدمير بگني                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قسمت کے رنگ ہزار سجاد سین جعفری                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وه يار بيوفا ماجده رشيد                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ووستى پنس عبدالرحمٰن يوستى يالم                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وفا کے پھول دل کی کتاب میں ۔ سوپرافلک خان                                                                                                                                                                                                                                                   |
| برسول بعد اليم عمر دراز آكاش                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يياساحمد حسن عرضى خان                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نام محبت ميري امرباب عافظآباد 182                                                                                                                                                                                                                                                           |
| میڈم کے آنسونمبر                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آپ کے خطوط آئینہ روبرو ۔۔۔۔۔۔۔۔ قلمی دوستی ملاقات                                                                                                                                                                                                                                           |
| غربين نظمين                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لیسند بده اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| میری زندگی کی ڈائری                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کہانیوں کی صداقت ہرشک وشبہ سے بالاتر ہوئی ہیں ایسی تمام کہانیوں کے تمام نام واقعات قطعی طور تبذیل<br>کردیئے جاتے ہیں جن سے حالات میں کمی بیدا ہونے کا امکان ہوجس کا ایڈیٹر ۔ رائٹر۔ ادارہ ۔ یا ہبلیشیر زذمہ<br>دارنہ ہوگا۔ (پبلیشر زشنم اورہ عالمگیر ۔ برنٹر ززامد بشم ۔ ریٹ گن روز لا ہور) |
| دارنه دوگا_(پبلیشر زشنم او ه عالمگیر _ برنشرز زامد بشم _ر ځی کن روز لا بهور)                                                                                                                                                                                                                |



# اسلامي صفحه

حضرت حمزه كاكفن

حضور اقدى ملائد كے جماح مزت حمز اغز دہ احد میں شہید ہو گئے اور بیدر د كا فرول نے آپ کے كان ناك وغيره اعضاء كاث ويئے اورسينه چير كردل نكال ليا اور طرح طرح كے ظلم كئے لڑائى كے ختم يرحضورا كرم ليك اور دومرے صحابہ "شہیدوں کی لاشیں تلاش فر ما کران کی تجہیر وتلفین کا انتظام فر مار ہے تھے کہ حضرت حمز ہ کوالیک حالت ميں ديكھانهايت صدمه موااورايك جادر يے ان كود هانب ديا يہ خيل حفرت حزا كي حقيق بهن حفرت صفتہ " تشریف لائمیں کوایے بھائی کی حالت کودیکھیں حضور اگر مہناتے نے اس خیال ہے کہ آخرا یک عورت میں ایسے ظلموں کود مکھنے کا حمل مشکل ہوگا ان کے صاحبز ادیے حضرت زبیر سے ارشادفر مایا کہ اپنی والدہ کود مکھنے ے منع کروانہوں نے والدہ ے والدہ عرض کیا کہ حضور ملاقعہ نے دیکھنے ہے منع فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ساہے میرے بھائی کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیئے گئے ہیں اللہ کے راستے میں میگون می ہو می بات ہے ہم اس یرراضی ہیں میں اللہ سے تو اب کی امیدر تھتی ہوں اور انتا واللہ صبر کروں گی حضرت زبیر ٹنے جا کر حضو ہوائے ہے سے اس کلام کا ذکر کیا تو آب سر کا شائل نے نے اس کا جواب من کا دیکھنے کی اجاز بت دیے وی آ کردیکھا اِ تاللہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی ایک ردایت میں ہے کہ غزوہ احدیث جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں ایک عورت تیزی ے آرہی تھی حضور ملا نے فرمایا دیکھوعورت کوروکو حضرت زبیر مجہتے ہیں کہ میں نے بہپان لیا کہ میری والدہ ہں میں جلدی ہے دو کئے کے لیے آ مے بڑھا مگر دہ توی تھیں ایک تھونسا میرے مارااور کہا پرے ہٹ میں نے کہا کہ حضور مثالیہ نے منع فر مایا ہے تو فورا کھڑی ہوگئیں اس کے بعد دو کیڑے نکالے اور کہا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انقال کی خبرس چکی تھی ان کیڑوں میں ان کو کفنادینا ہے ہم لوگ وہ کیڑ ہے لے كر معزت حزة كوكفنانے كلے تو برابر ميں ايك انصارى شہيدير سے ہوئے تھے جن كانام معزت مہل تھاان كا مجى كفار نے ايسائى حال كر دكھا تھا جيسا حفرت حمز وكا تھا جميں اس مات ے شرم آئى كەحفرت حمز ، كودوكيروں میں گفن دیا جائے اور انصاری کے ماس ایک بھی نہ ہواس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کیڑا تجویز کیا تگر ایک کیر اان میں بڑا تھا ایک جھوٹا تھا تو ہم نے قر عدو الا اور قرعہ میں جو کیڑا جن کے جصے میں آئے ان کے گفن مي لگ جائے گا قرعه ميں برا كير احفرت مبيل كے جھے ميں اور چھوٹا كير احضرت حزة كے جھے ميں آيا جوان كِ وَلَدْ سَيْ بِهِي كُمْ تَعَا ٱلْرَسْرِ كُودُ هَا نَكَا جَا تَا تَوْ يَا وَلَ كُلُّ جَا يَةً وَارْ يَا وَلَ كُلُّ خَالًا كَا تَوْسِرُ كُلُّ جَا مَا تَوْسِرُ كُلُّ جَا مَا تَوْسِرُ كُلُّ جَا مَا تَعْسُورا كُرْم عَلَيْتُهُ نِي ارشاد فرمایا كه مركوكيژے ہے ڈھا تك دواور پاؤں پرنتے وغيرہ ڈال ديئے جائيں توبير كاردوجہاں ى كريماية كي ما ما كاكفن ي . کشور کرن پتوکی

SCANNED BY AMIR

جوابعض 4





# مال کی باومیں

خداباری تعالی نے عورت کو مال کا ایسار تہ عطافر مایا ہے کہ س کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے مال کی قدراس دودھ پہتے ہے سے پوچھوجو مال کے بغیرایک منٹ بھی نہیں روسکتا مال کی قدراس سجے سے پوچھوجس نے مال کود کھا ہی نہیں بیدا ہواتو مال مرگئ صرف مال کا نام ساہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مال زندہ ہیں جب حضرت موی کوتور بہاڑ پر جوتوں سمیت جڑھ گئے تو نیجے آگرے خداباری تعالی نے فرمایا کہ موی جوتے ا تاركرآؤ يحصيد عاكر في والاكوني نهيب إابتمهاري مان نبين ربي يملي جبتم آتے تھے مال وعاكرتي تھي تھي خداباری تعاتی میرے موی ہے کوئی علطی ہوجائے تو معاف فرمادینا۔ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے بہت پیار کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور لڑ کے نے لڑ کی ہے کہا میں تم سے بہت بیار کرتا ہوں شادی بھی کرنا جا ہتا ہوں تمہارے لیے بچھ بھی ٹرسکتا ہوں لاک نے کہا اگرتم جھ سے بہت پیارکرتے ہوتو امتحان دینا ہوگا ہوگا جاؤ جا کراپی ماں کے سینے ہے دل نکال کر لے آؤ میں تمہاری ہو جاؤں گی لڑ کا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا میں اس لڑ کی نے بغیر زنده نبیں رہوں گااگر مجھے میرا پیارنہ ملاتو مال تو مجھے میرا پیار دلوادے مال نے کہامیرے لال مجھے کیا کرنا ہوگا بیٹے نے کہاماں اس نے تمہاراول مانگاہے نکال کر مجھے دے دویاں نے کہابس اتن ی بات ہے مال نے ول نگال کرد ہے دیا اور مال مرگئ لڑکا دل ہاتھ میں بکڑ کر جار ہاتھا ٹھوکر آئی اور گر گیا دل ہے آ واز آئی میرے بیچ تجھے جوٹ تونہیں آئی خداتمہاری حفاظت کرے وہ لڑاول کے کراڑی کے پاس گیا تو لڑی نے کہا کہم بچے بچائی مال كادل نكال كرلة أئ بوتم اپني مال كے قاتل ہوجواپني مال كانبيں بوسكا وہ بيرا كيا ہوگا جلو بھا ك جاؤيبال ا ون اول اور ہے اسے اور اس میں اور اور اس میں اور اور اس میں اور اور اور کو اس سے۔ سے مین زندگی بحر بچھ سے بات بہیں کرون کی دنیا والو مال کی قدر کرو مال قسمت والوں کو التی ہے۔ سے مین زندگی بحر بچھ سے بات بہیں کرون کی دنیا والو مال کی قدر کرو مال قسمت والوں کو التی ہے۔

بجین سے جوانی تک جوانی سے بڑھا ہے تک مال کے لیے آپ بیج ہی رہیں گے اپنی مال کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہواور ہفتے بعد جاتے حال جال ہو چھ آتے ہوآ خرز ندگی کی گاڑی چلتے قلتے آخراین منزل مقصورتک بینی سب جانتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے اور منزل موت ۔ اولڈ ہاؤس کے ملّاز مین نے ان صاحب کواطلاع دى كى ان كى مال كا آخرى وقت ہے آكر كھر لے جائيں صاحب اپن جيكدار گاڑى ميں آئے مال كا حال دريافت کیااور گھر جاتے وقت مال نے کہا کہ بیٹااولڈ ہاؤیں میں شکھے نہیں نہیں یہاں بہت گرمی ہے برائے مہر ہانی یہاں تنصح لکواد و میا حیران ہوااور کہاماں جبتم یہاں تھیں تو مجھے ہیں کہا مگر آج تو ہم گھر جارے ہیں اب کیوں تو مال نے کہا بیٹا میں تو مال ہول برداشت کرتی رہی مگرتم میرے بیچے ہوتمہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں کل کو جب تمہارے بچمہیں یہاں چھوڑ جا میں گے تو تم بیٹرمی برداشت ہیں کرسکو کے اس لیے کہدرہی ہوں جج تمہارے حالات تمہارے ساتھ ہیں کل بدمیری طرح تیراساتھ بھی نہیں دی گے۔ آج مناسب برخ ہوا کا تو چل نگل لے ہادی۔ کل کی کے خبر کہ کدھر کی ہوا ملے۔۔۔ مادظفر بادی





# مبار می الی می

شہرادہ بھائی۔السلام و سیم ۔امیدہ کرآپ فیریت سے بول گے۔
میں آئ بھرآپ کی دھی گری میں ایک دکھ سے بھری داستان کے کرحاضر: داہوں بیدداستان ایک نوجوان میں آئ بھرا ایک کی جرادرایک سیجرادرایک سیجرادرایک کی جرادرایک کی جائی کانام بھی میڈم کے آنسوبی رکھا ہے امید ہے کہ بنامیں تمام جواب عرض کے دیوانوں کو بہت پیند آئیگی۔کشور کرن بیوگی۔ ثنا جالا۔ س فو زید ۔ یوس ناز مراخ کرک ۔ عافیہ کوندل ۔ مجیدا حمد جائی سرت پیند آئیگی۔کشور کرن بیوگی۔ شاہ جالا۔ س فو زید ۔ یوس ناز مراخ کرک ۔ عافیہ کوندل ۔ مجیدا حمد جائی سرابعہ فروالفقار ۔ارشد چوہدری ۔ اشوریہ شہراد ۔مشاق احمد سعودی عرب ۔ ان سب کو میری طرف سے سرابعہ فروالفقار ۔ارشد چوہدری ۔ اشوریہ شہراد ۔مشاق احمد سعودی عرب ۔ ان سب کو میری طرف سے سلام عرض ہوآ ہے سب کی نہا نیاں بڑھی تھیں بہت اچھی تھیں گئے رہیں جو اب عرض کے لیے ۔ ادارہ جواب عرض کی یا ہی کو مذافر میں نہوادر مطابقت بھی ان ان میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام تبدیل کرد ہے جی تا کہ کی دل شکن نہ ہوادر مطابقت بھی ان ان عرب کا ادارہ یا رائم فرمدار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام ہوگا۔ اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام ہوگا۔ اس کہائی میں تا کے کہ کی دل شکن نہ ہوادر مطابقت بھی ان ان چوگا۔

مقدر بن جاتی ہے جبت بیل عمر بڑھ جاتے ہیں انہان کے اندر ڈرخوف ہمیشہ بڑھتار ہتا ہے ہے جینی مجت کے بغیر انہان ادھورا ہے ہے چینی مجت کا حصہ ہے مجبت روح سے نہیں دل ہے کی جاتی ہے مجت روح سے نہیں دل ہے کی جاتی ہے مجت سے جوانہان واقف نہیں بیل وہ خدا ہے واقف نہیں کرام مجبت کا دوسرا بو آخ تک کوئی جھانہیں سکا اور نہ بی مجت کھی جوآج تک کوئی جھانہیں سکا اور نہ بی مجت کی دامتان میرے اس دوست کی ہیں جس نے اپنی بر کی سے اس کی آئیل ایک دامتان میرے اس کی آئیل سے ہمیشہ مجب کی بھیک ما تی بر کی سے اس کی آئیل سے ہمیشہ مجبت کی بھیک ما تی بر کی سے اس کی آئیل سے ہمیشہ مجب کی بھیک ما تی بر کی سے اس کی آئیل سے ہمیشہ مجبت کی بھیک ما تی ہے کہ پوری توجہ سے نہیں جھی ہیں جس نے اپنی بر کی سے اس کی آئیل سے سینی بجھیمری زبا نیس بجھا قبال کی زبانی ۔

قارئین کرام جو کہانی آج لکھنے جارہا ہوں وہ میرے ایک بہت ہی بیارے اور گہرے عزیز دوست کی ہے جوشلع کرک ہے تعلق رکھتا ہے وہ الکل کے بینی ہے وہ آج بھی زندہ خبوت ہے بیارے قابر نین محبت کالفظ بہت آسان ہے مگر اس لفظ کی حقیقت بہت ہی اس کو نبھا نا بہت ہی مشکل ہے محبت کو صرف وہی لوگ مجھ سکتے ہیں وہی لوگ می طریقے سے نبھا لوگ مجھ سکتے ہیں وہی لوگ می طریقے سے نبھا محبت کرتے ہیں دل کی نہوں ہمت ہو حوصلہ ہو محبت کی طاقت رکھتا ہو۔

محبت میں جھی جھارانسان کی عزت شہرت محبت میں جھی جاتی ہے بسااوقات زندگی کو بھی روگ لگا جاتی ہے انسان کی خوشیاں ختم ہوجاتی ہیں تنہائی

SCANNED 2015, AMIR





ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





بزی ہمت اور محبت ہے اقبال کی پرورش کی۔ وقت گزرتا گیا ا قبال نے بجولنا چلنا بھی کے لیا اقبال کو ابتدائی تعلیم کے لیے گاؤں کے یرائمر شکول میں داخل کردیا اقبال بچین ہے ہی بہت بنس کھ اور ذہین تھا دادی نے اقبال کو جھ سال میں بی قرآن یاک ختم کرواد یاتھا۔ وہ تعلیمی میدان میں بہت ہی اچھاتھا بھروقت کے ماتھ ساتھ میٹرک کا امتحان 602 نمبر کے ماتھ پاس کیا پھر ایف ایس ی کے لیے ضلع کر کے کے دائش ذ ٹری کا کج چوکارہ میں داخلہ لیا چوکارہ سے نمایاں نمبر لے کر کالج کوٹا ہے کیا نفا چوکارہ میں اس کی زندگی کا بہترین دوست منيب تھا جو ہوگارہ کا رہنے والا تھا بعد میں منیب فوج میں جا کرشہید ہوگیا تھا۔ اقبال نے اینے دوست کے عم میں دو ہفتے تک بھارر ہاتھا كهانايينا ترك كردياتها زندگ اوركالج كا بہترین دوست تھا اللہ کیپٹن منیب شہید کے در ہے بلند کرے آمیں۔

کہانی کی طرف طلے ہیں قارئین کرام اقبال کو بجین ہے ہی بہت محنتی بچہ تھا سب لوگ اس کی صحت مند ہونے پر بیارے سے غوٹا کہتے ہیں۔ گل کان نے بھی اس کو یتیم ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ اور نہ ہی بھی قابل نے اپنے ماں جی کی یادوں کا سوچا ہے بھی والدین کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیکن قارمین ایسا کینے ہوسکتا ہے کہ کوئی اولا دیتیم ہواس کو بھی ماں باپ یادندآ ئے ہوں۔

ا تبال این زندگی میں دود نعه بی روتا تھا ایک دفعہ عیدالفطر کے دن دوسری دفعہ عیدالفتی کے دن جب وہ عید کی نمازیر ہے کر گھر آتا تھا بھر ضلع کرک دنیا کا داحد ایک ایباضلع ہے
جی میں ایک بی قوم آباد ہے جے خلک کہتے
ہیں اس ضلع میں کوئی فرقہ درانہ دوسرا طبقہ ہیں
ہیں تس ضلع میں کوئی فرقہ درانہ دوسرا طبقہ ہیں
ہیں تعلیمی لحاظ ہے 1998 کی مردم شاری کے
میں تعلیمی لحاظ کی تعلیمی شرع خواندہ 98 فیصد
مقی بھر 2010 میں لوگ غربت یا کی مجبوری
کی دجہ نے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے بیدواحد
وہ ضلع ہے اس میں کوئی سنیما گھر ہیں ہے کڑی
اسلا مک ضلع ہے اس کے لکھنے میں کوئی زیرزبر
اسلا مک ضلع ہے اس کے لکھنے میں کوئی زیرزبر
بیش مدنییں ہے آثر اس لفظ کرک کو اٹھا کر

رکھا جائے تو بھی کرک ہی بنتا ہے۔ قارئین کرام ای گاؤں صلع کرک ایک نواحی گاؤں میں 11 ستمبر 1984 کوایک محمرانے ملک گل خان کے ہاں ایک بیجے نے جنم لیا جس کا نام محمدا قبال رکھا بیچے کی بیدائش تو ہو کی کیکن لوگ نیجے کی پیدائش پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں کیکن محمد اقبال خان کی بیدائش بر ماتم ہور ہاتھا ا قبال کے والدصاحب بیجے کی بیدائش ہے پانچ ماہ پہلے بار کوز میں کی تنازع کی بنایر وشمنوں نے کول مارکر علی کردیا تھا بھرا قبال کی بیدائش کے مین ون کے بعداس کی ماں ہارث انیک ہے اجا تک اس دنیا ہے چل بی اقبال کو اس کے داواگل خان نے یالا ہر کوئی افسر دہ تھا کل خان کے خاندان کے کیے یہ دافعی کسی ماتم ے کم نہیں تھا مبارک کے بجائے لوگ افسوس کے لیے آیے تھے گل خان کے خاندان برکیا تُزرر بی تھی اس درو کا انداز و آپ خود بی لگالیں کہ یہ سیاونت ہوگا ا تبال کمی کے انجل میں سکون کی پرورش یائے گا خیر گل خان نے

SCANNE COLOY AMIR



جیکے ہے اینے کمرے میں جا کرایے بیڈیر الٹا ليث كرحيب حيب كرآنسو بهاكرول كابوجه بلكا كرتاتها قارنين يقينا ودسو يتاموكا بمي احساس ہوگا کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا بہن ہوتی ماں باپ زندہ ہوتے شایدا قبال انہی دنوں میں خدا ے شکوہ کرتا یمی دودن ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے این رحمت کے بہار آسان ہے بھولوں کی طرح نچھاور کرتا ہے إقبال کو اینے رب ہے شکوہ کرنے کاحق بنیا تھالیکن خدا بھی جو کرتاہے اسکی بھلائی کے لیے ہی كرتا ہے۔ اللہ نے اقبال كى خوشيوں كى خاطر اللہ نے بہت ہی محبت کرنے والا واوا واوی دیئے تھے وہ ماں باپ کے روپ میں نورمحد جیسا انگل حیاسائر ہ جلیسی آئٹی دی بھائیوں کے روپ میں کزن خالد منیروقاص ویے بہن کی روپ میں بہت پیار اور خیال کرنے والی کزنمیں شنرادی عابدہ افضی جیسی بہنوں سے نوازہ جو سب کے سب اقال سے بہت محبت کرتے تھے کیکن اپنے ماں باپ تو اپنے ہوتے ہیں دوسرے حدے بھی زیادہ محت دیں اپنے مال باپ جیسے ہر گرنہیں لگتے ان دوعیدوں کے دن تو لوگ غیروں کوبھی یا د کرتے ہیں چھر کیسے ان دودنوں میں قبال اینے ماں باپ کو یاد نہ کرتا رونااس کا حق تھا۔

قار کمین کرام ایف ایس کی کرنے کے بعد اقبال کوآری میں جانے کا بے حد شوق تھا آری کے ساتھ دلی محبت تھی چھر اس نے اپلائی کیا تسمت مہربان ہوگئ فوج میں با قاعدہ بھرتی ہوگیا فوج میں فاعدہ بھرتی ہوگیا فوج میں شمولیت پرسب گاؤں والوں نے اقبال اورگل خان کے خاندان کو مرارک با دی

گھر کاہر فرد خوش تھا گل خان نے صدقے خیرات بھی کئے خیروہ اپنوں اور دوسروں کی دعاؤں سے گاؤں سے دعاؤں سے گاؤں سے ابیٹ آبا دکے لیے روانہ ہوگیا سب لوگوں کی آبدیدہ تھیں سب یہی سوچتے ہوں گے کہ کاش بیٹیم نہ ہوتا اس کی مان زندہ ہوتی باپ زندہ ہوتی باپ زندہ ہوتی باپ

خرایک نی زندگی شروع ہوگی اکیڈی میں اپنی دوسال ٹینگ ختم کرنے کے بعد ایک انفری یونٹ میں بھیج دیا اقبال کی محبت میں تو کوئی شک نہیں تھا پاسٹک آؤٹ پریڈ کے لیے گھر سے پانچ افرادا ہے اقبال کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی گئے تھے سب بی اقبال سے بہت محبت کرتے تھے اقبال کی ماں جونو رقحہ کی بیوی محبت کرتے تھے اقبال کی ماں جونو رقحہ کی بیوی محبت کرتے تھے اقبال کی ماں جونو رقحہ کی بیوی محبت اور گہری دوتی تھی یول وہ فوج کا لفینیٹ محبت اور گہری دوتی تھی یول وہ فوج کا لفینیٹ میں بیات ہوئے کے بعد بین گیااورا کیڈی سے اپنی ابتدائی پیدائش یونٹ میں جنم لینا میں دیا ہوئے اقبال کی لائف میں جنم لینا میں وعلی دیا ہوئے اقبال کی لائف میں جنم لینا شروع کر دیا۔

قارئین کرام وہ بہت ذین آفیسر تھا بہت ہیں ہہادر اور ہمیشہ خوش رہنے والا انسان ہونٹ والوں نے شاندار استقبال کیا پہلے ایک ماہ تو جوانوں کے ساتھ لا کینوں میں رہے پھرنو جوان کے ساتھ ہنی مذاق کرتا اس کی عادت تھی سب اس کو خٹک باچہ کہتے تھے کیونکہ اس کے ناز ونخ رے لڑکیوں ہے کم نہ تھے اللہ نے اتن ناز ونخ رہا لائن کیے زندگی ختم ہوئی میس میں فرمائش کرتا لائن کیے زندگی ختم ہوئی میس میں فرمائش کرتا لائن کیے زندگی ختم ہوئی میس میں شفٹ ہوگے کیکن وہ پھر بھی میس سے چوری

جوارعرض 9





# پاک سرمائی فات کام کی میگان چانسائی فات کام کی کی گیائے چی کان کی کا پی مالی کان کان کی ک

= UNUSUPE

ہے میرای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ ٹک سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر یویو
 ہر یوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکٹگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ موجود مواد کی چیکٹگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تد ہلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 بر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو التی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہر ای ٹب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی مناریل کوالٹی کمیریٹڈ کوالٹی ہر یم کوالٹی مناریل کوالٹی کمیریٹڈ کوالٹی ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ج ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ شردو سے احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



چیکے اپنے سئیر آفیسر صاحبان سے جیپ کر ساہیوں کے یا آجا تا تھا ہر وقت ہنی نداقی کر تا تھا ہر میں کی نظیں اتارنا پر انڈیا فلموں کے ایکٹروں کی نقل اتار نے میں ماہر تھا وہ شاہ رخ فان اکثر کمار سنیل سیٹھی کی نقل الی نقل فان اکتر کہ کار سنیل سیٹھی کی نقل الی میں فرک ہتا تھا کہ اگر میں فوج میں نہ آتا تو میں فلمی ستار ہ ہوتا جواتوں کے ساتھ بہت ہی فری تھا اور نو جوانوں کے ساتھ بہت ہی فری تھا اور نو جوانوں کے ساتھ میس میں کھانا کھا تا تھا کئی باراس کے سئیر ساتھ میس میں کھانا کھا تا تھا کئی باراس کے سئیر ساتھ میس میں کھانا کھا تا تھا کئی باراس کے سئیر آفیسر نے سمجھا یا بھی۔

سيرهرجا ؤليكن وهاين عادت عيمجورتها پھرایک دن ای بنی مٰداق نے اس کو سیاہ جین لليثمر يہنجاد ياسياه چين كےمحازيرا يك سال اپني ڈیونی کے فرائفل سرانجام دیئے وہاں بھی ہر نو جوان کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات تھے یہ جس بوسٹ بربھی جاتاتھا وہاں بوسٹ بر ہر سيابي اس كاعاشق بن جاتا جب يوست يرمقرره پرید حتم ہوجا تا تھا تو سارے نو جوان عورتوں کی طرح اس کی جدائی پر روتے تھے یہ ہرنو جوان ے یا یکے سے دی منٹ تک گلے ملتاتھا بھر ہر ایک سے بوسہ لے کر پارکرتا سب دعا کرتے تھے کہ سیاہ چین کے محازیر برف یر چلنا بہت مشكل كام بي كيكن رب العزت في ماري نوجوانوں کو برف پر ڈیوٹی سرانجام دینے پر برف کو چلتے وقت گرم کرتا ہے لیکن نو جوان کا عزم یقین کے ساتھ خدایر ہواورانی ایمانداری ے اینا فرض محار باہو قارئین کرام ہمارے جوان ملک کی دفاع کے لیے جہاد کرتے ہیں تو سوال ہی نہیں پیرا ہوتا کہ خدا تعالیٰ ایما نداریٰ کا

فرض بھانے والوں کے لیے برف چننا مشکل کردے۔ ان دلیر جوانوں میں ایک اقبال بھی تھا جو باز کی طرح اس برف پر شیر کی طرح چلتا تھا بھی بیٹ ایک ایک ایک ایک علام کی جلتا تھا بھی بیٹ کے لیے پانی بھی نہیں ما نگرا تھا ہر کام خود کرتا تھا اگر سابی بھی بھی کھار ایخ علاقے میں رکی یا بی ڈی کے لیے جاتے میں رکی یا بی ڈی کے لیے جاتے سے تھے تو اقبال جھیے خود ان کے لیے کھانا کی اشیا تیار کرتا تھا این ہم بیای کا این جان سے بھی زیادہ خیال رکھا تھا سیاہ چین میں بی فل لفٹینٹ زیادہ خیال رکھا تھا سیاہ چین میں بی فل لفٹینٹ بھی بن کیا تھا۔

ایک د فعه شدید سردی تھی برن باری زور ت شروع تھی اس کے بوسٹ کا ایک سنتری رات کے وقت پہرہ دے رہاتھا کدا جا نک وہ برف میں ساپ ہوکر گہرے گڑھے میں گر گیا کیان کیکن باقی بوسٹ والے اندر سورے تھے اورا قبال جاگ رہاتھا ا قبال کا سیاہ چین میں یہ روئین تھا کہ دہ پورگ بوری رات جا گنا تھا لیکن دن کے وقت زیادہ آ رام کرتا تھا اس رات جھی ا قبال جاگ رہاتھ ا قبال کسی کتاب کا مطالعہ کرر ہاتھا کہ اس کوسنتر ی کی آواز سائی دی ا قبال لیک کرایے ایکلو ہے باہر نکلا دیکھا تو سنتری نہیں تھا یا گلوں کی طرح ادھرادھر کے بعد بڑی مشکل نے سنتری کو گبرے اُڑ سے میں دکھائی دیا جو سردی کی وجہ سے مدہوش طالت مِن بِرِ ابوا تَهَا بَهِلِي تَو ا قَبَالَ بِرِيثَانَ مُوالْكِينَ مت ے کام لیااس ن ایک لمی ری نکالی ری کا ایک سرابوسٹ کی تہدہ باندھ کرروپ جمپنگ كركے ننچے جھلانگ لگادئ ۔اس كو چيك كرنے کے بعد برئی مشکلوں سے انھایا پھر اپنا بہنا ہوا

کوٹ اسے پہنایا وہ اورائیے سرے نو کی نکلا کر اس کو پہنادی تا کہ اس کا سر ترم رہے بونی مشکل ے س کو سہارہ دے کر یوسٹ پر چڑادیا ہے واقعہ رات کو تیسر ہے بہر ہوا تھا لیکن سورج نگلنے تک ا قبال اینے سیائی کے لیے سرتو رکوشش کرر ماتھا يوست پرچره جائے۔

ادهر بوسٹ والے بریثان تھے کہ اقبال صاحب ہیں اور نہ ہی ساہی راشد ہےادھرادھر نظر ڈورانے کے بعد پوسٹ والوں کو دور ہے آتے دکھائی دیا باتی پوسٹ والوں نے انکی طر ف چلناشروع کرد یاایک دم اقبال نے آواز دی كه خبردار جارى طرف كوئى نه آئے جم خود آرے ہیں پھر بڑی مشکل سے اقبال نے آپ نو جوان کوایک نی زندگی دے کر پوسٹ پرخریت کے ساتھ چڑھادیا کیلن خود بھار ہو گیا آتے ہی شدید سردی کی وجہ سے بے ہوش ہوگیا اس کے جمم کا خُون جم گیاتھا پوسٹ والوں نے خوب آگ جلا کر اقبال اور سنتری کو گرم کرنے کی كوشش كى سنترى تو ہوش ميں آگيا تھالىكىن ا قبال آئکھیں کھو لنے کا نام نہیں لے رہاتھا کیرسنتری راشد نے واقعہ کی ساری تفصیل بوسٹ ہے ی اورصو بیرارظهور بھٹی ساحب کو بتائی اور پوسٹ حوالدار معید نواز کو بنائی سب کی آنگھوں میں اقبال کی قربانی کے لیے آنو آگئے جس میں حوالدار شمشیر نائیک عرفان سیابی نزاکت سابی نجیب کنڈی سابی راشد دل جلے سابی تَكْرُعلَى لانس نا تَيك نيمور لانس نا تَيك كرامت لائس نائيك روحيل لائس نائيك آصف چيازو لانس نائيك زابد لانس نائيك صابر اورحوالدار مدر والدارمبر بأن شاه شامل تق جنهول نے

ای وقت قرآن خوائی کر کے اللہ تعالیٰ ہے ا تبال کے لیے زندگی کی بھیگ مانکی ہرکوئی اداس تفاعمکین تھا کوئی اقبال کے اہاتھ مالش کرر ہاتھا كوئى ياؤں مالش كرر ما تھاليكن ا قبال كو ہوش نہ آیا بھر نرسنگ استنت لائس نانیک نظر حیات خُنُك نے میڈ کواٹر میں اپنے ڈاکٹر کیفٹیٹ کرنل عمران صاحب کوصورتحال سے آگاہ کردیا ہیڈ کواٹر سے فورا ہیلی کا پٹرآیا اور چند ہی کمجے میں ا قبال اور سابی کولے گئے ہر کسی کا رور و کر برا حال ہور ہاتھا پوسٹ ویران لگ رہاتھا۔

قار نین گرام ساہ چین میں رہنے والے نو جوان ایک دوسرے ہے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپس میں بھائی کی طرح رہتے ہیں۔آج یوسٹ والے بہت افسردہ تھے خیر اقبال ، اورراشد کو ب<u>ہل</u>ے گو ما ہیتال لے گئے وہاں ہے ان کُوسکر دوی ایم ایج ریفر کر دیا کچر و ہاں سیاہی راشد نے افسر بلا کو قبال کی جرات مندی اور ببادری کا قصّه سنایا آفیسر بھی اس کی بہادری کے لیے رویز ہے زی میڈموں کی آئھیں بھی بحِيِّكُ مُنْسَ ا قَبَالَ كُوا يَحْ فِي إورا يَكِ الْيِسِ كَى بِهَارِي بوَ لَيْ كَيُونَكُ مِن إِد ووقت شَكَّر جسم كي وجد سے خون جم کیا تھا اور سرمیں اور : ماغ میں بھی بری طرح خون جم گیاتھا نھر یہاں سے ملاج کے لیے یندی ایم ایک لے جانا پڑا وہاں بہترین علاج شروع ہوا جلد ہوش میں آگیا ہوش میں آتے ہی مب سے ہملے اس نے کہا کہ سیابی راشد کہاں ے وہ زندہ ہے لیکن زبان طوطلی ہوگئی تھی آواز بھی بہت بلکی مذہم تھی وہ بار بارراشد کا بی بوجھ

قارئين كرام بوسك مين اقبال كى زياده

جواب عرض 11







المناع كالم

ودی ساہی راشد نثک کے ساتھ تھی ایک تو وہ اس کے علاقے کا تھا اور دوسرا راشد نے بھی عشق کی آگ میں ایک دفعہ اینے اوپر پٹرول ڈال کرانی محبوبہ کے لیے جان دینے کی کوشش كي تھي اس كي عاشق كا واقعه بورے ضلع كرك میں مشہور تھا انشاء اللہ سپاہی راشد ول جلے کا قصه آئنده شارے میں جواب عرض میں ضرور تکھوں گا۔ اقبال اس کو بیار سے دل جلے یکارتا تھا پوسٹ میں موجود تمام جوانون کے نام رِ کھے تھے سی کو اِل جلے کسی کو ملکین کسی کو جیاڑو سی کوویز سی کو چنگونسی کوسور کو ندسمی کو با با کہد کر یکارتا تھا ہمیشہ جوانو ں کوخوش رکھتا تھا ا قبال کے . والدین بھی اس کود کھنے کے لیے بینچ گئے۔ کل خان کوایے نواہے کے کارنامے پھر بہت فخرتھا باقی ابل و خانہ رورو کریا گل ہو گئے تھے ہر کوئی وعا کرتا تھا کہ جلدا زجلدا قبال سحت یاب ہوجائے پھر حکومت کی طرف سے ستارہ جرات ہے بھی نوازہ گیا اس ایوارڈ کو وصول ئر نے کے لیے اس کے داواگل خان آئے تھے پھر بی ہے ہے کر گل خان نے اقبال کی بجین کی داستان سائی بال میں موجود تماشائیوں نے خوبِ تالیاں بجائی بھرا قبال کی رپورٹ ایک بر ی سکرین پر پیش کی ہال میں سب لوگوں کی ہی م تکھیں بھیکی ہوئی تھیں کداس بچے کی شاہ اس ہے نه بی بایدا تناعظیم کارنامه دکھایاسب بی اس کی تصور کو بیار جری نظرے دکھ رہے تھے آخر میں صدر جرال شرف ساحب ے ابوارہ لیے ہونے کل خان نے روکر کہا۔ جھے ابنوں سے زیادہ اینے نواہے سے

محبت ہے جس نے بہادری کا مظاہرہ دکھاتے

بوئے ایک سابی کی جان بیائی اورمیری اور ملک کی آ تکھیں ساج میں او مجی کیس آج وہ ہارے ورمیان میں ہیں ہے ہیتال میں زیر علاج بيكن مين ايخ بهادر نوات كوسلوث كرتابون مجھے اقبال تم يرفخر ہے إلى كے سلوث ے جن مشرف کی آنکھیں بھیگ کئیں۔

تاریمن کرام فوجی حکومت نے اقبال کی صحت یانی کا بہت خیال رکھا یہ بات پوری فوج میں بہت ہی مشہور ہوگی آری کی تمام یونوب يين دعا تمين ما تكوائي تني ايف جي سكول وكالج اورآ رمی باک سکول وکالی کے بچوں نے بھی ا قبال کی صحت یا بی کے لیے دینا کی اقبال قوم کی د ما ڈل ہے آ ہتہ آ ہتہ صحت یاب ہور ہاتھا پھر التد کے کرم ہے وہ ان بھی آ گیا کہ وہ کمل صحت یاب ہوکر خود کیلے گھرنے کے قابل ہو گیا۔ د مانَ مجمى تھلنے لگاز بان بھی چلنے لگی شروع میں زبان میں طوطلا ین ضرور تھا کیکن وقت کے ماتھ طوطلاین بھی حتم ہو گیا۔اور پھرایک دن وہ بھی آ گیا کہ اقبال اپنی پونٹ میں واپس آ گیا بینٹ کا ہرفرداس کے کارنا سے کو سرار ہاتھا ہر كونى اينے جذبات كے شوق و يكھنے اور نلخے آتا سب كا قيال كرماته ب حديدادها قبال سل ے ہنس مکھ مذاق کرنا تو پہلے ہی اے اس گی۔ عادت تھی آ ہتہ آ ہتہ اللہ نے ا قبال کی پیاری مسكرا بثيس وابس لنادين اب مكمل صحت ياب ہو گیا بھر کچھ عرصہ کے بعد وہ کیتانی کا امتحان یاس کرنے کے بعدوہ کپتان بن گیا۔

یول وقت گز رر ماتها ای کومیجری رینک کے لیے کونندانفٹر ی سنول جاناتھا آخر دہ اینے دوستوں کے ساتھ کوئٹہ کی دادی میں چلا گیاو ہاں

جوارع طن 12



کمحے لیے حیرت ہے اچھلا اوہ بیتو کسی خاتون کا نمبرلگ گیا ہے اس کی خاموثی پھر دوبارہ خاتون نے ہیلوکہا۔ پھرا قبال نے کہا۔

جى وعليكم اسلام - جى ميس كينين اقبال خنك بات کررہاہوں کوئنہ کین سے ایکی لی میں نے ایک موبائل سیٹ استعال شدہ سیٹ خریدا ہے اس میں آپ کے تمبر سے بھیجی ہونی ایک غزل دیکھی شاید موبائل فروخت کرنے والا سيخ ذيليث كرنا بحول كياتها مجھے غوزل الحجى تكى میں نے کال کا ادادہ کیا پلیز آپ برانہ مانیں مجھے غزل اچھی تگی اور دل میں فیصلہ کیا کہ اس نمبر پرکال کروں اور کہہ سکوں کہ میرے نمبر پر بھی غزیس مینڈ کرد و مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کسی خاتون کا نمبر ہے سوری فارڈ سٹر ب۔ کیا آپ وہ غزل مجھےسا سکتے ہیں۔ جي کيول تبيل ۔

پھر اقبال نے اپنی پیاری آواز کی دھن میں غزل سنادی میڈم نے منکرا کر کہا۔ بی جی میری ہی غزل ہے جو میں نے ایک سیلی کو جیجی تھی آپ کو ملطی ہے مل گئی آپ کو ا چھی لگی اور آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا ہے اور آپ کا شکریہ اب نیکسٹ مجھے کال مت کرنا

او کے ساتھ ہی کال ڈراپ کردی

میں سوٹ میں پڑ گیا کہ کتنی معصوم آ وا زکھی آ واز میں مجھے نجائے کیوں اپنایت لگ رہی تھی پیتنبیل میڈم نے کال تو ڈراپ کر وی لیکن مجھے کیوں بے چینی بور بی ہے پیمر میں نے ایک میج لکھنے کی ہمت کی مینج میں لکھ دیا نداق تو میری عادت بحین ہے ی تھی۔

میڈم غصہ وال۔ بندہ ذرا تمیز ہے کال

ميجري كاكورس شروع ہوگيا۔ پہلے تو بچھ دن مج كى پى ئى بھر ڈرل دغيره كى تختى تھى كيئن ا تيال کے ساتھ فوج کی طرف سے خصوصی رعایت کی ہدایت تھی ڈاکٹروں کی طرف سے خصوصی ر پورٹ کی حمایت تھی ایک دن وہ اتو ار کے دن آؤٹ یاس لے کر بولان شاپ چلا گیا وہاں ایک موبائل رکان سے نوکیا موبائل خریدا ہے استعال شدہ سکنڈ ہنڈ سیٹ تھا۔ رات کے وقت اقبال اینا موبائل چیک کرر ماتھا کے موبائل کے اندرایک نظریج کی طرف ہوائسی نے موبائل کو فروحت كرتے وقت سيح شايد ڈيليٹ نہيں كئے تھان میں ہے ایک مینے یہ بھی تھا جو یڑھ کر ا قبال كو بهنة احجماليًا \_

كمى كوراه مين تكصيل بجها كر بجهبيل ملتا ہدد نیا ہے وفا ہے دل لگا کر پچھنہیں ملتا کُوئی بھی لوٹ کر نہیں آتا آنسو بہانے

كى كى ياديس دل كورلا كر بجونبيں مليا کی کے ول پر کیا گزری کسی کو کیا خراکی كى كواپناھاڭ د آپ سنا كر پچھنبيں ماتا ال مینج کو پڑھنے کے بعد اقبال کافی دیر تک اس کے متعلق سوچتارہا پھر دماغ میں شیطانی سوچ آئی مسیح کے مطلوبہ نمبر پر کال كرذالي اقبال بيه سوچ رہاتھا كه جوبھي ہوليكن اس نے غرول الچھی لکھی ہے میں اس کی حوصلہ افزانی کے لئے کال کرتا ہوں اور یہ بھی کہونگا کہ ایسی اچھی غزلیل میرے اس نمبر پر بھیج دو پہتا نبیں ای نزل میں ایبا کیاتھا کہ اتبال کو کال كرن يرمجور كرديا خير كال ملائي توون يون نوون - أسلام مليم آواز سائي دي اقبال ايك





ڈراپ کرتا ہے اورا گر اس طرح غزلیں آپ کے موبائل میں موجود میں تو مجھے فاروڈ کردیں آپ کا احسان مند رہول گا۔ اگر مینے کا ریلائی مبیں کیا تو میں نیکسٹ پھرآپ کو کال کر کے ننگ کروں گا۔ آئی ایم ویٹنگ۔

بھر میڈم نے مینے کا ربائی نہیں کیا لیکن میں اس کی آ واز میں لھے بہلحہ ڈو بتا جار ہاتھا ایک بجیب می کیفیت طاری تھی ہرفت تبیع کی طرح موبائل ہاتھ میں بکڑے ہوتا تھا نظریں ہروقت موبائل ہر ہوتی تھی کہ شاید میڈم نے تبیع کیا ہوا لیکن نہیں گنا ہے اس نے تبیع نہیں کرنا میڈم بھی مسیح نہیں کرے گی نماز بھی غلط پڑھی کیونکہ مسیح نہیں کرے گی نماز بھی غلط پڑھی کیونکہ

قارئین انگریزوں نے ہمیں موبائل کی وجہ شیطان کی صورت میں دیا ہے اس موبائل کی وجہ معارا دین روز بروز کمزور ہوتا جارہا ہے موبائل کی وجہ ہے گئی گھر اجڑ گئے کتے معصوم قبل ہوئے ہیں موبائل نے فاقی پھیلا دی ہے ہرکوئی کا نے سناتا ہے اسلام کی طرف کم توجہ موبائل کی ام ہی نقصان کا ہے موبائل دولت کا دشمن اسلام کا دشمن گراہی کا بیش موبائل دولت کا دشمن اسلام کی دفیق ہیں گئین کا دیمی و شیطان تو ایس کی ہیں گئین کی آواز سنے کی بہت آرزو تھی آخر ول ہار گیا میں نے دوبارہ کال ملادی اوراس نے ائینڈ تو میں سیطان تھا اس میں نے دوبارہ کال ملادی اوراس نے ائینڈ تو میں میں نے دوبارہ کال ملادی اوراس نے ائینڈ تو میں میں کے انتیاز تو کی ساتھ ہی کہا۔

جی آپ کوکیا تکلیف ہے۔ میں نے بھی آید بی سائس میں کہا۔ میڈم

بندہ پہلے سلام کرتاہے پھر بات کرتاہے لیکن آپ نے میری بے عزتی سلام کرنے سے پہلے ہی کردی۔

میڈم ہولی۔ دیکھو مجھے نگ مت کرومیں مبیح نہیں کرشتی اور نہ ہی اجبی لوگوں سے بات کرتی ہوں۔

میں نے کہامیڈ مصرف فاروڈ سی کی بات کرتا ہوں آپ مجھے چندا چھے سیج کردیں میں دویارہ سیج نبیں کروں گا۔

> اس نے کہا۔ وعدہ ہے۔ میں نے کہا۔ ارادہ ہے۔

ای نے کال ڈراپ ٹردی۔ مجھے غصہ بھی بہت آیالین پھراس کے مینج کے آنے سے غصہ بھی کم ہوادل بھی ٹھنڈا ہو گیا حالا نکہ مینج اتنااحچھا بھی نہیں تھا مجھے بہت انسی آئی میں نے پھر کال کردی اس نے کہا۔

تم بہت ہی گھٹیا ہوتہ ہیں ہمجھ ہیں آتی۔ میں نے کہا۔ دوبار وگالی دومیڈم۔ اس نے کہا۔تم بہت بڑے بے غیرت ہو مات بیجھے نہیں ہو۔

میں نے کہا۔ میں بھی تمہیں اس وقت کال اور سے کرتار ہوں گا جب تک تم مجھے غزلیں اور شعر وغیرہ نہیں جھیجو گی میں خدافتم ہاز نہیں آؤں گایاتو ڈرکے مارے تم نمبر بدل لوگی یا تو مجھے تم غزلیں اور شعر بھیجو گی۔

ای نے کہا۔اف خدایا کس مصیبت سے واسطہ پڑگیا ہے پھراس نے کہا جو بھی ہو جائے میں نتم سے بات کروں گی نہ ہی میسج کروں گی تم نگے رہو جتنا کر سکتے ہو کر و بے غیرت گھٹیا۔ سنویڈ اور کال بند کردی۔

قارنین کرام میں نے پھر یا کتان کے تمام دوستوں کو کہا کہ مجھے شعری میج تمبیجو وہ مجھے مهج میں اس میڈم کومینڈ کردیتا۔ دن رات دوران کورس میرا یمی کورس ہوتا ہے کہ میں انسٹرکڑ ہے جھیب کر میڈم کو فاروڈ مینے کرتاتھا کورس کا مزہ بھی آر ماتھالیکن فارئین حقیقیت ہی ہے اس کی آ واز میں بہت معصومیت لکتی تھی ممکین ی آواز تھی آواز اتن بھی بیاری نہیں تھی کہ انڈیا کی لتا کی طرح تھی لیکن بس پیتہیں کیوں مجھے این سی لکتی تھی میں اس کی آواز میں ور دمحسوں گرر ہاتھا مجھے ایسا لگنا تھا کہ کسی پرستان کی ساگر ہوبس ہر وقت میں مینج کرتا کبھی کھیار کال بھی کرویتا تھالیکن وہ کال بری کردیتی تھی میں اس کے بری کرنے یر بھی بہت خوش ہوتا تھا۔ پھر جان بوجه كرايك بي سيح كوجي بارسيند كرويتا اس کوشک کرنے کے لیے میں ایبا کرتا تھا تاکہ ی طرح وہ مجھ سے بات کرے لیکن اس نے بھی قتم کھائی ہوئی تھی کہ نہ میں بات کروں کی نہ بی سیج کروں کی ۔ایک بروی بے تالی کے ساتھ میں نے ایک انتہا کی معصوم سامیج لکھ دیا تھا۔ میدم اگر آپ شادی شده موتو آپ کو بچوں کی قسم اگر کنواری ہوتو آپ کوایے والدین ك صم اكر مسلمان موتو آپ كوالله كي قتم ايك بار کال ایٹنڈ کرو۔ پھر جب میں نے تھوڑے

و تفے کے بعد کال ملائی تواس نے کال اٹنیڈ کی میری خوش کی انتهاندری میں نے سوچا کہ قسموں نے تو کام کردکھایا تھا۔

میڈم پلیز ایک بار مجھ سے بات کریں صرف ایک بارمیڈم دیکھیں مجھے غلطمت سمجھیں پلیز میں برانبیں ہوں ۔ ہیلومیم آپ مجھے من رہی

ہیں ناں دیکھیں میڈم میں شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بھی کسی لڑکی کو تبکی کیا ہے نہ ہی میں اليا آ دى مول ليكن پية نبيل بير كم بخت دل آپ کے ساتھ مسلسل ضد کیوں کررہاہے دیکھیں ميرم مين جانتا مول كه مين جوكرر بامون وه غلط كرريا مول كسي كى مال بمن كوشك كرنا الحيمي بات نہیں ہے کیکن میڈم آئی آواز میں بہت معصومیت ہے اگر آپ برا نہ ما میں تو دن میں گھزی کے مطابق صرف دومنٹ مجھ سے بات كرليا كرومين ديوانه دار يكطرفه بول برباتها به

اس نے کہا مسر فوجی میں شادی شدہ عورت ہوں دوبچوں کی ماں ہومیرا خاوندگریٹ اٹھارہ کا تمشم آفیسر ہیں اور میں خود اٹھارہ گریڈ کی لیکجرار ہوں اور نہ ہی میں ایسی و کی لڑگی ہوں آپ ہمارا وقت اپنا وقت اور ہماری قوم کا وتت نضول ضائع كررے ہيں پليز سمجھنے كى کوشش کریں او کے۔ پھر میں نے کہا۔

دیکھو میرا نام اقبال خنک ہے میں ضلع کرک کا رہنے والا ہوں میرے والدین فوت ہو گئے ہیں میں بچین سے ہی سیم ہوں میرے ابو کوئسی نے قبل کردیا تھا میری ماں بیدائش کے تین ماہ بعد فوت ہوگئ تھیں میری پرورش میرے دادانے کی میں فوج کا ذمہ دار آ دمی ہوں میں بھی کوئی آوارہ نہیں ہوں اورنہ ہی ایبا ويباانيان ہوں۔

نہ جانے کیوں میں اے اپنا تعارف مسلسل كروار باتھانجانے مجھے وہ اپن كيوں للنے لكى تھى پھر میں نے مزیدیہ بھی کہااگر میری وجہ ہے آپ کا دل دکھا ہوتو ایم ریلی سوری میں پھر کوشش كروں گا كه آپ كو كال يہيج نه كروں آپ ابنا



اورائي بچول كا خيال ركهنا بميشه خوش رمنا خداجافظ-

خدا حافظ۔
میں نے ممکنین اداس نظروں سے ڈراپ
کردی ساتھ ہی نیم بیم بانی آنکھوں سے برک
رہاتھا مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ اس کی شادی
ہوئی ہے اس کی آواز سے تو ایسا ہرگز نہیں لگناتھا
میچھوٹ بولتی ہے خیردوسرے دن میں کورس کے
میدان میں سارا دن اداس تھا میرے دوست
ارشدعہا تی نے مجھے سے بوچھا۔

کیوں اداس ہو۔

میں نے اسے سارے واقعہ کی تفصیل ہے بھا اور است جان جگر اور ست جان جگر تھا وہ نیومری گرہ گئی کارہنے والا تھا بھاء نیو نیورش میں بطور شف کی حیثیت ہے کام کرتا تھا بہت ہی مجھدارا بیا ندار تھا میں ہمیشہ اس سے اپنے ول کی بت شیئر کرتا تھا اس کا ایک بھائی اقصد عہا کی بت شیئر کرتا تھا اس کا ایک بھائی اقصد عہا کی اور وہم کی مون کا دیوانہ تھا بھائی اقصد عہا کی اور وہم کی ووتی کی کہانی میں بہت جلد شائع کروں گا ارشد کے گھر والے سب میری بہت عزت کرتے تھے ارشد عہا ہی اور کی بہت عزت کرتے تھے ارشد عہا تی لاکی کے ساتھ عشق کیا تھا لیکن ناکام ارشد کی واستان بھی میرے ذبین میں بہت بڑا عاشق تھا ارشد کی واستان بھی میرے ذبین میں کی داستان کھے بیٹھ جا تا ہوں۔

کی داستان لکھتے بیٹھ جا تا ہوں۔
کی داستان لکھتے بیٹھ جا تا ہوں۔

قارئین ارشد میرا جگری دوست شادی شدہ ہے لیکن عرصہ دراز ہے اکلی کوئی اولا دہیں ہے آپتم جواب کے دیوانوں سے گزارش ہے کدمیرے دوست کے لیے دعا کریں اللہ پاک اے اولا دے نوازیں۔ آمیں۔ پھر ارشد ہے

میری فون پر بہت لمبی بات ہوئی ارشد نے جھے
کہالڑکیاں پہلے پہلے سب یہی بولتی ہیں کہ میں
شادی شدہ ہوں میرے نیچ ہیں میرا خادند
بہت شخت ہے تم نے خود تو اپنی آنکھوں سے تو
نہیں ویکھا کہ دہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی
شدہ ہے پھرتم اس کی باتوں پر یقین کیوں کرتے
ہو خبر ارشد کے ساتھ حال احوال کیا پھر ارشد کی
کال ڈراپ ہوگئی۔ ارشد کو عمرہ ادا کرنے پر
میں نے مبارک ہا دبھی دی۔
میں نے مبارک ہا دبھی دی۔

کی میں میں و کیھتے ہی اچھلنے لگے دل بہت خوش تھا میں نے فوراکلاس میں ہی میں کردیا فراکلاس میں ہی میں کردیا فراق اور شیطانی کرنا میری عادت تھی میں نے میں کھودیا۔

تہماراکلرکیما ہے۔ اس نے کہا۔ میں کالی سیاہ ہوں۔ میں نے اس کوطورے کے نام سے پکارنا شروع کردیا۔طورے ایشتو زبان میں کا لے سیاہ کو کہتے ہیں ایک دن اس نے مجھ سے بوچھا۔ تم کمزور ہویا موٹے ہو۔

میں جان ہو جھ کر مذاق میں کہا میں مونا تازہ ہوں چروہ جھے غوٹیا کے نام سے رکارتی تھی غوٹ انسان کو کارتی تھی غوٹ پشتو زبان میں موٹے انسان کو کہتے ہیں چرعید کے دم میں آئی لویو کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ بلیز آپ کا نام راس نے جھے عید مبارک دی تھی اور ساتھ میں لکھا تھا کہ شبنم مبارک دی تھی اور ساتھ کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہول نامید ۔ اور ساتھ کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہول میں کرتی میں آپ کو لائیک کرتی میں آپ کو لائیک کرتی ہوں اور آپ بھی جھے لو کا لفظ نہ لکھا کریں ۔ آئندہ اختیاط کرنا فیصل کرنا ہوں اور آپ بھی فیصل کرنا ہوں اور آپ بھی فیصل کو کا لفظ نہ لکھا کریں ۔ آئندہ اختیاط کرنا

قاریمن کرام میں تو ہمیشہ اس کی آ واز سے محبت کرتا تھا میں اس کی اس بات پر یقین نہیں کرسکتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے میں کمرے میں گرانے والا کی نہیں تھا۔ خیر عید بھی گزرٹی میری چھٹی بھی دونی میری بون بھی جنوبی فرزٹنی میری چھٹی بھی دونی میری بون بھی جنوبی وزیرستان کے علاقے میں تھی میں وہاں چا گیا۔ لیکن عید کے بعد میں شبنم کے نام سے چا گیا۔ لیکن عید کے بعد میں شبنم کے نام سے پارتا تھا یا بھر بہت ہی بیار سے جانی کہہ کر پارتا تھا یا بھر بہت ہی بیار سے جانی کہہ کر پارتا تھا یا بھر بہت ہی بیار سے جانی کہہ کر بھی غرورتھا بھی اس کے لائیک کرتی ہے جھے ای لگ ربا تھا کہ وہ مجھ ہے میت کرتی ہے ہے میت کرتی ہے جھے ایسا لگ ربا تھا کہ وہ مجھ سے مجت کرتی ہے

ہوتنہا ہو مگین ہوتو دوست کی طرح سمجھلوا گر مال ہوتو مجھے اولا دکی طرح سمجھلو مجھے آپ کی آ واز سے محبت ہے بہتہ ہیں میں دیوا تگی میں کیا کچھ کہہ جار ماتھا۔

قارئین کرام یقین کرو وہ میرے دماغ میں ایک سوار ہوگئی تھی کہ مجھے خود کا انداز ہنیں تھا عجیب حالت تھی میری اس نے دوبارہ کال ڈراپ کردی پھراس کا ایک تیج آیا۔

نیں صرف آپ ہے سی کم سیج کر سکتی ہوں میں نے کہا مجھے منظور ہے پھر

ہم نے بوراسال مینے کئے ہیں ہماری دوتی مرف مینے کی حد تک تھی محبت یا ک دامن دوتی تھی میرا کورس بھی ختم ہونے والاتھا خیر کورس کا زیادہ وقت تو میڈم کے ساتھ مینے کرنے میں لگ جا تا تھا ساراوقت مینے میں مشغول رہتا تھا میرا کورس کا رزلت تو اچھا نہیں تھا لیکن یاس ہوگیا تھا میں کورش ختم کرنے کے بعد دالیس ہوگیا تھا میں کورش ختم کرنے کے بعد دالیس بھی ملی تا کہ میں گھر جا کرعید بھی کرسکوں سب کی کورس کے دوست جدا ہو گئے تھے میں کورس کے دوست جدا ہو گئے تھے میں کورس میں شامل دوست بھی کھول نہیں یا تے سب کی میں شامل دوست بھی کھول نہیں یا تے سب کی یا داتی ہے یوں میں بھی گاؤیں آگیا۔

قار مین کرام عید بھی قریب تھی پھر ایک دن وہ بھی تھا کہ عید آئی میں اس دن بہت خوش تھا میں نے میڈم کو عید تھا میں نے میڈم کو عید مبارک کا خوبصورت سے کے ساتھ آخر میں آئی لو یو بھی کہ دیا تھا قار مین کریں جاری دوتی آئی پاک دوتی تھی کہ میں نے آج جاری دوتی این پاک دوتی تھی کہ میں نے آج تک اس سے نام نہیں ہو چھاتھا میں نے ایک دن نداق میں اس سے نوچھا۔

جواب*ع طن* 17



قار من کرام شبو نے مجھے کہا میں مردان میں ایک کور منٹ کائی میں پڑھاتی ہوں۔
اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی کرک کی رہنے والی تھی کرک کے علاقے میں ان کا گھر تھا جب کھھے وزیر ستان کے لیے جانا ہوتا تو مجھے ای راستے ہے گزرنا ہوتا تھا ان کا گھر راستے میں آتا تھا لیکن ہمارا گاؤں اس کرک شہر ہے بہت دورکو ہاٹ کی طرف آتا تھا سب بہاڑی علاقہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں روڈ بجلی کی سہولتوں سے ہمارے گاؤں میں روڈ بجلی کی سہولتوں سے محروم ہے خیر بھر میں نے شبو طورے کواپنے بونٹ اور وزیر ستان جانے کی خبر طورے کواپنے بونٹ اور وزیر ستان جانے کی خبر دی ساتھ میں ہے جھی بتایا کہ ہماری گاڑیاں آپ کے شاہ ہے گر رکر بنوں کی طرف جاتی ہیں کیا کے شاہ ہے گر رکر بنوں کی طرف جاتی ہیں کیا

اس نے تی ہے انکار کرویا اور الٹااس نے پہا کہتم نے گر چر جھے ایس بات کی تو میں اپنا تمبر بدل لوں گی اور جھے یقین ہے کہتم معاہدہ خلافی نہیں کرو گے اور صرف سے کی حد تک ہی رہو گے میں بھی اپنی جان کے علاقے اس کے گاؤں سے گزرتا ہوا تمکین چبرے کے ساتھ روانہ ہوگیا

تم اس ساپ پر آسکتی ہو کہ میں تمہیں ایک نظر

شکور بیں کی سے گار بیں نصیب میں نہیں تھا جوہم کو ملانہیں

وہاں ہماری یونٹ نے دوسال عرصہ لگایا اور میں جلد میجر بھی بن گیا میں اکثر بھی بھار وانہ ہے اے کال کرتاتھا حال احوال معلوم کرنے کے لیے بس اس کی آواز کی عاشقی نے مجھے پاگل کرویاتھا ون رات شبوطورے کے پاکس سوچنے لگا یہی سوچنا کہ آخر اس

طورے کو دیکھنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کروں۔

وزیرستان میں میرا دل بہت بریشان اداس رہتا تھا جب بھی جھٹی پر آتا تھا پھر بھی میسیج ہی کرتا تھا بات اگر کرتا بھی تو اینے ساتھ در پیش مسائل کی عام گفتگو کر لیتا تھا کیونکہ اپنا ہر دکھ غم خوشی اس کو اپنوں کی طرح بیان کرتا تھا۔ وہ مجھے کہتی بھی تھی۔

تم میہ ہاتیں مجھے مت بتایا کرو۔ میرے اور تمہارے درمیان ایسا کوئی رشتہیں ہے۔
ہیشہ مجھ پرظلم کرتی تھی بہت دل دکھاتی تھی حالہ نکہ میں نے ایک بس ابنا دل سینے ہے نکال کرنہیں دیا ہے ہاتی تو میں نے اس کے بیار میں کوئی کمڑ تہیں جھوڑی تھی وہ مجھے ہمیشہ کی کرا کرتی تھی۔

فوٹیاغوٹیا میں تمہاری کیالگی ہوں ہاری دبتی صرف غزلوں کی حد تک ہے پلیزتم میری جُبُوری کو بجھنے کی کوشش کرو۔

میں نے ایک دن روروکراس سے کہا۔
طور ہے تم مجھ سے ایک بارل سکتی ہو پلیز
اسرف ایک بارطور ہے میں جب تمہار ہے ساپ
ہوتا ہے میں گاڑی کے شخشے کی طرف ابنا منہ
ہوتا ہے میں گاڑی کے شخشے کی طرف ابنا منہ
کر لیتا ہوں اور میر ہے آ نسور کئے کا نام بی نہیں
لیتے میں مجھے تم سے بے پناہ محبت ہوگئ ہے
میں تمہار ہے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تم اگر شادی
میں تمہار ہے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تم اگر شادی
ماردوں گا بھر تم ہوہ ہوجاؤگی بھر تم مجھ سے
ماردوں گا بھر تم ہوہ ہوجاؤگی بھر تم مجھ سے
ماردوں گا بھر تم ہوہ ہوجاؤگی بھر تم مجھ سے
ماردوں گا بھر تم ہوہ ہوجاؤگی بھر تم مجھ سے
ماردوں گا بھر تم ہوں میں میں میں میں تمہار ہے مادند کو جان سے
ماردوں گا بھر تم ہوں میں میں میں تمہار کے مادند کو جان

مرفقار کرلوں گا بھرتم جیل میں ملاقات کے لیے آ ما کروگی میں بھر تمہیں دیچے بھی لوں گا اوراس طرح مل بھی لوں گا۔ مجھے مجبور نہ کر وجھ ہے حب جا بل لوورنہ میں تمہارے ملنے کے لیے کوئی مدہمی یار کرسکتا ہوں۔

نجانے میں غصہ میں کیا مجھ کہنا جار ہاتھا اس کو یقین بھی نہیں ہور ہاتھا کہ اقبال میرے بارے میں ایا سوچ بھی سکتاہ۔ مجھے اس ظرح ڈراسکتا ہے اس کا توروروگر برا حال ہوگیا تھا پھراس نے مجھے کہا۔

ا قبال ایک بات مهمیں میں آج بتادوں میں اپنے خاوندے بے پناہ محبت کرتی ہوں ہم دونوں بحیین سے بیار کرتے آئے ہیں اور تم میری جان کے لوٹین میرے جاوند کو بھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنیانا بیساری ملطی میری ہے کہ میں نے تم پر ترین کیا تم نے مجھے اللہ محفظیات کے واسطے دیے میں نے تمہاری ماں کالحاظ رکھنا کہتم بھی کسی کی اولا دہومیں نے تمہارے لیے دل میں در در کھا جس خدا برتم پر بھروسہ کیا وہ ہی میری عزت کا بھی محافظ ہے آج تم نے میرادل تورْد ما ہے م این گھٹاین براتر آیئے ہو۔ آج تم مجھے ایکھے انبیان نہیں لگے ہو ہمیشہ ہیں عزیت کی نگاہ سے دیکھتی تھی تہاری عزت کرتی تھی سکن آج میرے دل میں تبہارے لیے ہرطرح کی جگہ ختم ہوگئی ہے آج تم مجھے انسان نہیں درندے لگ رے ہولین آج کے بعدتم ے میرا ہر قتم کا رشتہ فتم ہوگیا آج کے بعدتم مجھے س نہیں یاؤ کے ہمیشہ خوش رہو بید دعا ہے ہماری

ال کے ساتھ ہی اس موبائل ہیشہ کے

لے آف ہوگیا جو بھر بھی آن نہیں ہوا بھر کیاتھا مِن ياكل ہوگيا ميري حالت بہت خراب ہوگئي زندہ لاش بن گیا میری روح کی سائنس ختم ہوگئی آ نکھوں میں آگ جل رہی تھی گرم آنسوآ رہے تھاں کی حرکت ہے بہت عصر آر باتھا تمبر آف کرنے کاظلم کیوں کیا محبت اور دوئی میں تو بہت تجحه ہوتا ہے لیکن جدائی کاظلم قابل برداشت ے میں اے صدے سے بہت بخت بار ہو گیا۔ یاری اتی شدت سے برھ گئی تھی کہ بے ہوش ہو گیا مجھے ہوش نہیں آر ہاتھا جب ہوش آیا تو میں ى اىم ان مى من تقامجھے پھر بيدل ہلا دينے والى خبر ملی کہ مجھے ایک خطرناک بیاری ہے جس سے خون د ہاغ کی شریانوں میں گاڑھا ہوکر رکنے لگتاہے چونکہ یہ بماری مجھے ساہ چین کے محازیر ہوئی تھی علاج بھی بہت ہوا تھا کیکن کسی پریشانی اور مینشن کی وجہ ہے یہ بیاری پھرآ جاتی ہے پہلے علاج کی وجہ سے خون رکنے کا وقف بے صد محقر ہوتا ہے لیکن جوں جوں یہ باری برحتی جاتی ہے یہ وقفہ محمی برحتا جانے لگا بھاری کی اسیج برھنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی وقت و ماغ کی ایک رگ مھٹ سکتی ہے یہ بے مدخطرناک باری ہے۔

ڈاکٹرنے بتایاس بھاری کا علاج یا کتان میں ممکن نہیں ہے آپ کو اس علاج کے لیے امریکہ جانا ہوگا مزید در کرنا مناسب نہیں ہے تمہاری جان کوخطرہ ہوسکتا ہے۔

بمرفوج نے جلدی میرے امریکہ جانے کا سارہ انظام کردیا ایک ہفتے کے بعد میں اور میرا دوست امریکہ کے لیے روانہ ہوگئے۔ پھر ائیر یورٹ سے سیدھا ہیتال پہنچ گیا وہان ڈاکٹر شہلت ارجن ور ما کے زیر سامہ علاج نے بچھ

ہیتال داخل کر وایا بیرا باقد ہ سے علاج شروع ہوگیا ڈاکٹر ارجن بہت ہی خوبصورت مرد تھا کوراچٹا دراز قد نہایت ہی شریف انسان تھامیرا علاج بہت بہتر انداز بیل کررہا تھا وہاں ایک نزس جس کا نام رینا تھا اس کی دوسری بہن زویا کھی یہ دونوں ای ہیتال بیل نزس کی ڈیوٹی کررہی تھی اس میں سے زویا کومیری خدمت کی ذمہ داری سونب دی گئی وہ بہت ہی غریب کی ذمہ داری سونب دی گئی وہ بہت ہی غریب اور شریف گھرانے کی تھی اس کومسلمان ہونے کا بہت بی شوق تھا لیکن گھر والوں کے ڈر سے وہ اسلام قبول نہیں کررہی تھی میں ان دونوں کو بہت ہی ضویت سستر کہہ کر بھارتا تھا بہلی دفعہ جب اسلام قبول نہیں کررہی تھی میں ان دونوں کو میں نے زویا کوسٹر کہہ کر بھاراتو وہ رونے گئی میں گئی۔

آج تک مجھے امریکہ میں کسی نے سٹونہیں الكارا مارے اورآب كے مذہب ميں يمى فرق ہے میں نے اس کوائی کواینے اخلاق کی وجہ ہے اور بھی اسلام کے نزد کیکے کردیا تھا ان دونوں بہنوں کی مجھ سے بہت و آ لگی ہو گئی تھی وہ دونوں مجھے یا کتانی بھائی کہہ کر نکارتی تھین ان کی ہاں بھی ججھے دیکھنے آئی تھی وہ بھی اپنی بچیوں کی طرح بہت نیک خاتون تھی لیکن ان کا باپ کشر مبودی تق اینے مذہب کا بہت ہی ایکا تھا یہ دونوں بہنیں میرے لیے گھرے وہ اکثر لذید کھانے بھی لاتی نھیں پر تقریبا دیڑھ ماہ کے بعد ممل صحت یاب ہوگیا اورڈاکٹر نے مجھے سپتال سے ڈسچارن كرديا مي صحت ياب توانا محسوس كرنے لگائنا اسين آپ كو يہلے سے كافى بہت محسوس كرنے لگاتھا حالانکہ ہاری کی دجہ سے انسان کمزور ہوجا تا ہے کیکن جھے کسی قشم کی بیاری محسوس نہیں

ہوری تھی میں پہلے ہے زیادہ صحت مند ہوگیا تھا بچھے لگ رہاتھا کہ میری رگوں میں خون ی بجائے پارہ ڈودرہا ہو میں نے خدا کاشکرادا کیا ڈاکٹر کو گلے ہے لگا کر اسے شکریہ ادا کیا ڈاکٹر بھی میری صحت یا بی پر بہت ہی خوش دکھائی دے رہاتھا ڈاکٹر نے مجھے میری صحت یا بی پر مبارک ہادوی تھی ڈاکٹر کو خدا حافظ کہا اور باہری طرف میں چل دیا۔

ہبتال ہے نکلتے ہوئے میری نظر رینا اورزویا پر بڑی دونوں بہنیں میری طرف ہی آرہی تھی ہاتھ میں بھولوں کا گلدستہ بھی تھامیری صحت یا بی بروہ دونوں بہت ہی خوش تھیں مجھے مہارک بادبھی دی چھر کہنے لکیں۔

پاکتان بھائی۔۔۔ ہم نے تہماری شبو کے بارے میں جان لیاہے۔

میں ان کی بات کن کر جران رہ گیا کہ
انہوں نے شبو کے بارے بیں کیے جان لیا پھر
سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے میری ڈائری
پڑھ لی ہو۔ جو میں نے ہپتال میں تکھی تھی
میرے آنسوگر نے لگے پھر ان کی آئمیں بھی
بھیگ گئیں دونوں نے یک زبان ہوکر ہاتھ
اٹھائے اور کہا اور سلام کیا۔ میں نے ایک قدم
قدا حافظ کہا۔

میں نے جاتے ہوئے کہا کہ اپنا نمبردے دیں جاکہ تم سے رابطہ رہے۔ اور اپنا نمبر بھی دے دیا۔ میں گاڑی میں جٹھتے ہوئے بیجھے دیکھا تو یہ دونوں کھڑی تھیں پھر میں نے ان کو بائے بائے کہاانہوں نے بھی باتھ بلا دیا ہم اپنی منزل کی طرف ردانہ ہو گئے۔ پھر دو تین دن امریکہ



www.paksocieby.com

یں گرارے شاپیگ کی میں نے دوست کو بھی کافی شا بیگ کر وائی اسے بھائی سجھا تھا اس نے میری خوب خدمت کی تھی آج تک نہیں بھول سکا ہوں پھرامر یکہ میں ابناویزہ وغیرہ درست کر وایا مکٹیں کیں اوراگل قسے ائیر پورٹ پر روانہ ہوگئے۔ جب ائیر پورٹ میں ہوگئے۔ جب ائیر پورٹ میں ہوئے گئے تو اپنی فلائٹ کا انظار کرر ہاتھا میں اور مکنو بھے پر ہیٹھے ہوئے میں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں اور زوہا کھڑی تھیں دینا میں نے جونک کر دیکھا تو میرے سامنے رینا اور زوہا کھڑی تھیں دیکھتے ہی میں پر بیٹان مورز وہا کھڑی تھیں دیکھتے ہی میں پر بیٹان ہوگیا۔ وہ مسکرادیں اور مجھے کہا۔

ڈونٹ ویری کیا بہنیں اینے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے ہیں آسکتیں۔

میں نے کہا آف کورس کیوں نہیں آؤیہاں بیٹھو مکنو سے کافی مانگوائی ہم نے تھوڑا وہاں انتظار کالمحدان کے سنگ گزرابہت ہی مزہ آیا تھا اور مجھے خوشی بھی تھی کہ دافعی اپنا فرض نبھانے میں کوئی کیڑنہیں جھوڑی۔

چند کھے بعد میری فلائٹ کی الاؤسمن ہوئی ساتھ میں رینا اورزویا کی آنکھوں سے آنسوآ گئے میں بھی اداس ہوگیاتھا وہ بھوٹ بھوٹ کر رورہی تھیں بھر میں نے اسے سلی دی اور میری خدمت کرنے برخراج تحسین بیش کیا ساتھ میں اکھٹی تصویریں بھی بنوائی میں نے ساتھ میں اکھٹی تصویریں بھی بنوائی میں نے بڑارڈالرنکال کران کودیے لگالیکن انہول نے لینے سے انکاررکردیا میں نے بھرا بی قسم دی پھر رینا کو پانچ سوڈالرنکال کردیے وہ سے بربوسہ دیا اور خدا حافظ کہا۔

انہوں نے این کو پانچ سوڈالرنکال کردیے وہ سے پربوسہ دیا اور خدا حافظ کہا۔

انہوں نے آواز دی۔ اقبال بھیا۔

میں نے مؤکر دیکھا میں نے کہا رینا یو اوکے زویا بولی اوکے وہ میری طرف بڑھی اور کہا۔

ميجر بھيالا اله الله محدرسول الله آب يفين کریں میرے جم پر شدید سردی لگ رہی تھی میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا میری آنکھوں ہے دریا کی طرح آنسو بہار ہے تھے میں نے دھیمے دھیمے اپنے کندھے سے بھیگ اتا کرز میں پر رکھاان کے بالکل قریب ہو گیاا ت کادویٹہ جو کے ان کے کندھوں پر تھا میں نے اں کو کندھے ہے اٹھا کر اس کے سرکو ڈھانپ دیا سارے لوگ جوائیر پورٹ پرموجود تھے وہ جمع ہوگئے یہ سارا منظر و مکھ رہے تھے اور میں سوچ رہاتھا کہ میں اللہ کے نزدیک کیا ا تنا بڑا مسلمان ہوں کہ کوئی یہودی عورت میرے سامنے کلمہ پڑھے میں لیک کر دونو ں کو ایک ساتھ بانہوں میں لے کردو بارہ سریر بوسہ دیا اورآنسو کی دهند میں خدا حافظ کہد کر جلدی ہے فلائت پر پہنچ گیا کیونکہ وہاں میرا دل بہت عجيب ہور ہاتھا۔

سارے رائے میں زویا اوررینا کے بارے میں سوچ رہاتھا مکنو میں ایک خاص بات یہ ہی کہ ایک خاص بات یہ ہی کہ دیدیو کئے تھے اس کا موبائل ویدیو سے جمراہوا تھا جب میں گہری سوچ میں پڑگیا تو مکنو نے اپناموبائل مجھے دکھا یا اور اس میں زویا اور رینا کی ائیر پورٹ والی ریکارڈ نگ تھی جو اس نے بدا جھے طریقے والی ریکارڈ نگ تھی جو اس نے بدا جھے طریقے سے کی تھی اس ویڈیوکود کھے کر میں بہت ہی خوش ہوگیا میں نے بار بار وہ ویڈیو دیکھی آج بھی میرے ساتھ اور مکنو کے ساتھ سیو ہے اس کو ہم میرے ساتھ اور مکنو کے ساتھ سیو ہے اس کو ہم







مجھی ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ میں نے کمنو کی طرف د کچھ کر کہا۔

امریکه احیها تھا ز دیا اور دینا بہت گریٹ تھیں مکنوہنس دیا۔

پرم ابنا دوست اقصد عبای شدت سے میرا انظار کررہاتھا وہ بھی میری صحت یابی پر بہت خوش تھا قصد عبای میری صحت یابی پر بہت خوش تھا قصد عبای کے ساتھ اس کے برائیر برنے بھائی ارشد عبای بھی موجود تھے بھرائیر پورٹ سے مکنوکو بھی رخصت کیا مکنو بھی بھے ہے گھر والے بھی آئے تھے سب مجھ سے محمد کردونے لگا میں نے بچھ بہیاں کودیئے ملنوکا وہ ملنوکا وہ ملنوکا وہ بھائی بھی جو رہ ور وال بیدا ہوئے تھے جس کا بھائی بھی جو رہ ور دواں بیدا ہوئے تھے جس کا نام کھنو تھا اس کود کھے کے نام اجھے گئے تھے ایک کا نام مکنود وسرے کا نام کھنو تھا۔

پھروہ رات اقصد کے سات قیام کیاا گلے
دن پیناور کی فلائٹ سے روانہ ہو گیا۔ جہاں پر
میرے گھر والوں نے میرا شاندار انداز میں
استقبال کیا گھر والوں کے ساتھ گاؤں والے
بھیٰ لوگ آئے ہوئے تھے میں بھی خوش تھا کہ
غدا کی طرف سے ایک نئ زندگی مل گئی
خدا کی طرف سے ایک نئ زندگی مل گئی
میں خیرات کیا لوگوں نے دعا میں دیں گاؤں
میں خیرات کیا لوگوں نے دعا میں دیں گاؤں
کے سب بی لوگ میری خیریت پوچھنے کے لیے
کے سب بی لوگ میری خیریت پوچھنے کے لیے
آئے تھے۔

قار کمن کرام انسان جنتا بھی دوردنیا چلا جائے کیکن محبت کوکوئی نہیں بھول سکتا پھر شبنم کی یاد نے مجھے رولانا شروع کردیا اس کی یاد

شدب سے مجھے ستانے لگی۔ میں نے شبنم کا نمبر ملاياليكن نمبرآ ف ل رباتها بمرجذ بات مين آگيا کہ جان بھی کیوں جلی جائے لیکن اس کو کسی صورت نہیں چھوڑ وں گااس کوچھوڑ نامیرے بس میں بیں ہے چر یاگل بن کا دورہ شردع ہوگیا گہری سوج میں بڑ گیا میں نے سلے بھی جذبات میں آ کرشبوکو کھودیا تھااب بھی جذبات میں آ گیا ليكن شبوكو مجھ سے ايسانہيں كرنا جا ہے تھا مجھے مع في ما تكني كا موقعه تو دين نال مو بائل آف كرنے كاكياتك بنآئے ميں نے بھرائي مال كو کرے میں بالیا کیونکہ میری مال جی میری بہتر تن دوست تھی بھیکی بلکوں کے ساتھ میں نے ما کوشروع ہے آخر تک ہر بات بتائی مال بھی میرے لیے رور بی کئی کیونکہ میں چر سنتن میں آ كياتها كهانا بيناختم بورباتها ايك ميجرغرق :ور با تھاشبو کے عشق میں ہروقت دعا کرتا تھا کہ اس کا نمبران ہوجائے ایک بار مجھ سے بات كرلے ميرى مال نے مجھے بہت مجھايا۔

وہ شادی شدہ ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آگر تمہاری وجہ ہے اس کے بچے میم موجا نیں تو کون ذمہ دار ہوگا۔

میرے بال مال کی کود میں سرد کھ کر اسٹر کھ کو اسٹر کھ کر اسٹر کھ کر مال کی گود میں سرد کھ کر مال سے دعا کی بھیگ مائی میری آتھوں کے آنسو مال کے گھٹے پر. کرنے گئے میری مال میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے گی مال کے آنسومیرے سر پر قطرہ قطرہ گرر ہے تھے۔

3 آنسومیر سے سر پر قطرہ قطرہ گرر ہے تھے۔

3 آنسوکر تے ہیں کہ جب دل میں درد ہوتا ہے تو ہی آنسوگر تے ہیں کہ جب دل میں درد ہوتا ہے تو ہی آنسوگر تے ہیں نال اقبال کو محبت میں درد کی درد کی

R

pi ZZONO

RSPK.PAKSOCIETY.COM

وہ تو شادی شدہ ہے تین بچواں کی مال ہے اجمی کچھ عرصہ سلنے اس کا بحد بیدا ہواہے۔وہ اے خاوند کے ساتھ کا کج سے چھٹی لے کرجہلم گئی ہیں اس کا خاوند جہلم میں آفیسر ہے۔ ان کا پہ کہنامیرے مرنے کی در کھی میرے ہوش اڑ گئے بہت ہی دردناک کمحد تھا چرمیں نے

میڈم فوزیہ باجی کو کہا۔ کیا تجھے اس کے خاوند کا نمبر دے عتی ہیں یا میدم شبنم کا حقیقت میں میری بہن ان کی سبیلی ہے میں یہال سی سرکاری کام سے پشاور ہے مردان آیا تھا اس کا پہلے یہ نمبرتھا میں نے وہ نمبر ویکھایا اور کہا کہ بیمبر چھ عرصہ سے آف مل رہا ہے میری بہن اس کے تمبر آف ہونے پر یر نیٹان ہے تو برائے مبر ہائی مجھے اس کا کوئی کنکٹ تمبر دے دیں تا کہ میں اپنی بہن کودے ُدول۔ انہوں نے مجھ پر تھروسہ کرلیا مجھے تمبر دے ہے سلے اس نے کال کرنے کی کوشش کی تاكمينم سے يوجھ سكے كدم نمبردے ديں كه نہیں کین اس نے کال نہیں انٹیڈ نہیں کی پھر مجھے تمبرتھا دیا۔اس کا تمبر لینے کے بعد میں نے

ای کا نیونمبر دیکه کر دل خوش ہوگیا۔لیکن اندر ہے عملین اداس بھی تھا یقین اب بھی نہیں آر ہاتھا کے وہ شادی شدہ سے سے جموٹ ہے وہ میری ہے صرف میری ہے میں اس کوئی اور کے ساتھ برداشت نہیں کرسکتا سلے تو میں ہمیشہ اس کے شادی شدہ ہونے کی بات کو نداق ہجھتاتھا کیکن آج تو دو گواہوں نے حقیقت بیادی تھی۔ قارئین کرام ٹوٹے دل کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ گیا بڑی مشکل ہے ڈرائیونگ

ان کاشکر میادا کیااور کالج ہے باہرنگل آیا۔

ایک خاص وبه به می ای کو بدسمتی سمجھ لیں که وہ شادنی شده عورت تھی اگر وہ شادی شدہ نہ ہوئی تو شایده همجت میں قربان ہوجاتی کیکن اقبال کی محت کی قد رضرور کرنی وہ بہت ہی تینش میں تھی عورت کا دل بہت بی نرم ہوتا ہے۔

کہتے ہیں عورت کا دل اللہ نے خود اینے ہاتھ سے بنایا ہے بھرعورت کادل کیے رحم والانہ ہوعورت کے دل میں رحم ترس کوٹ کو شکر جری ہوتی ہے اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے

قارئین کرام شبو بہت ہی مجبورتھی ہم مانتے ہیں کہ شبنم اگر محبت نہیں کرتی تھی تو نفرے بھی نہیں کرتی تھی ہمیشہ ا قبال کو اچھا انسان مجھتی تھی کیکن اس دن جذبات میں آگر ا قبال نے شبوکو کھودیا تحالیکن اقبال نے بھی اس کو پیدا کرنے کی قسم کھانی سے بھر میں نے ہمت نہیں ہاری وہ كية. بي نال كه جب كوئي انسان تلاش كے ليے نکلتا ہے آنہ اور فرشتے تھی تلاش کرنے پر فخر كرت بين اورالله ايغ فرشتون كوساتھ ساتھ طلنے اور راستہ بتانے میں مدد کرنے کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ قربان ہوجاؤ خدا پر میرے مال باب قربان موجائي فداير كه ده اتنارهم والا

میں شبنم کو تلاش میں نکل کیا ہملے مردان کے کا کجوں میں تلاش کرنا شروع کردی بری مشكل سے ايك جگدا سے اس كاپته لگا ميرى ملاقات میدم فوزیه تیمورے ہونی اورمیدیم نگہت سے ہوئی جو مردان میں ہی رہے والی تھیں ۔میڈم نگبت بھی ا کارہ کی خٹک قوم کی تھیں انہوں نے مجھے بتایا۔

حمبر 2015

جوارعرض 23





مجبور ہو گیا۔

كرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گيا كوہاك میں گاڑی میں ک این جی ڈ التے وقت ایک دفعہ پھرمیرے د ماغ کوز در دار جھٹا بھی لگا تھالیکن م ے مالک نے میری حالت کو د کھی کر این کمرے میں جیٹھایا اور میری سیوہ کی جب تھوڑی حالت بہتر ہوئی میں روانہ ہو گیا بم کا ما لک بہت احیماانسان تھا بہت عزت کی اس نے میری شاید

گھر بینج حانے کے بعد امال کوسلام کیاماں نے پیار کھرے انداز میں مجھے دیکھا میں بھی مسکرادیا۔ایے کمرے میں جلا گیا اینے دوس ہے تمبر سے اس کا کال کی اس نے کال انینڈ کی میں نے ہیلوہیلو ہے ہی پہنچانلیا کہ بیاتو میری وی شبوطورا ہے میں نے آرام سے کال

اس نے جھے تے کیا are ١٥٧ كيلن ميس في ريلائي نبيس كيا سوچ ر ماتها کہ میلیسی زندگ ہے ہیلیسی محبت ہےاس محبت کو میں کیا روپ دوں کیا ایک ماں کواس کے بچوں ہے الگ کردوں ایک پہار کرنے والے جیون ساتھی۔ ہے جدا کرووں جس کے میری شبو جاتی بہت نوش ہے میں اس کا دل کیوں وکھار ہاہوں نہیں ہیں اپنے ضمیر کو سجھوڑ اشبو نے شادی شدہ ہوتے ہوئے میری عزیت کی لاج رکھی اس نے مجھ پر ترس کھا کرمیری میسی پر ترس کھا کرتیج کے نام پر جھے ہے دوی کی اور میں اس کی زندگی تیاہ كرنے كى نيت كرتا ہوں خود سے كہنے لگا۔ ا قبال تم اتنے خود غرض نہیں ہو سکتے ہو کیاتم

اس کومیری حالت پرترس آر ماتھا۔

يول تھی۔ ذِير جان نمبر بدينے سے انسان بھي نہيں بدل سکتا تم جران ہوگی کہ میں نے تمہیں کیے ڈھونڈ الیکن تمہاری ایک بے گنا ہی طاہر ہوگی کہ تم بے گناہ ہو بلکہ میں تمہارا مجرم ہوں مجھے معاف کردوتم شادی شده ہو میں آخ قسم کھا تا ہوں بھی میری وجہ سے تمہاری عزت خراب نہیں ہوگی آج کے بعدتم مری بہن بھی ماں بھی ہو دوست بھی ہوا گرتم مجھے معافی رے ستی ہوتو آپ کا حسان ہوگاتمہار ہے تیج کرنے کا تظار ہمیشہرہے گا آپ کا دوست اقبال ہے

عزت تم رِفرض ہے ادر میرے ہوتے اس کو کوئی

جدانہیں کرسکتا میں ظالم نہیں ہوں وہ جیسے بھی

ے میری محبت ہے آگے میں بہت

سوچتار ہا کہ سیج کروں یا نہ کروں خیر میں نے بھم

الله يزھ كرمجت زيادہ محبت كيوجہ سے دل كے

ماتھوں مجبور ہوکرمینج لکھ دیا کہ جس کی تحریر کچھ

قار مین کرام پھر میں کنی دنوں تک

پھر تھوڑی در کے بعد اس کی کال آگئی میرے بیلو کہنے ہروہ بوٹھ بوٹھ کررور بی تھی اور میں بھی بچوں کی طرح رور ہاتھا اس نے بری مشکل سے مجھے کہا۔

ا قبال میں تمہاری دھمکیوں سے بہت مینش میں ہی بہت مجبور تھی تم میری دجہ سے اپنی زندگی تباه مت کروکوئی اخیمی سی لژکی دیکھ کر شادی کرلومهبیں میری قتم میں وعدہ کرتی ہویں میں اینے بچوں سمیت تمہاری شادی پرآؤل گی میں مہمیں بہت پیند کرتی ہول کیکن بہت مجبور ہوں تمہاری یادیں مجھے یا گل کرر ہی ہیں تم مجھے

جواب عرص 24



نے اس کی عزت کی حفاظت کرنے کی قشم

نہیں لھائی تھی ا قبال جب تک تم زندہ ہواس کی

www.nalisociebi.com

ے ل لوصرف ایک بار ملنے آجاؤ۔ شگفتہ میں مجبور ہوں وہ بھی وہاں رور ہی تھی

احھا بہلوا می ہے بات کرلو۔

شنبم بینی میں اقبال کی ماں بولر ہی ہوں بیٹا میں ایک ماں ہو مجھے میں ایک ماں ہے ایک ماں ہو مجھے یقین ہے کہ تم ایک ماں سے اس کا گخت جگر نہیں چھین سکتی ہو یہ ماں آئ تم سے اپنے بار ملنے کی خوثی کی بھیگ مائلتی ہے کہ تم ایک بار ملنے آجاؤیہ ماں تمہیں وجن دیتی ہے کہ اقبال زندگی میرے گود میر تمہارا نام نہیں لے گا اقبال نے میرے گود میں سررکھا ہوا ہے اپنا ااور میرا حال رورو کر میں سررکھا ہوا ہے اپنا ااور میرا حال رورو کر میں سے ایک کا در نہیں دیکھا میں نے اس کو بالا ہے میرا بیٹا یتیم ہے بچین سے میں نے اس کو بالا ہے مجھے اس کا در نہیں دیکھا میں اس کو بالا ہے میرا بیٹا سے میں کا در نہیں دیکھا میں اس کو بالا ہے میرا بیٹا سے میں کا در نہیں دیکھا میں اس کو بالا ہے میں کا در نہیں دیکھا میں اس کو بالا ہے میرا بیٹا ہیں کا در نہیں دیکھا میں اس کو بالا ہے میں کا در نہیں دیکھا میں اس کو بالا ہے میں کا در نہیں دیکھا میں کے اس کو بالا ہے میں کے اس کا در نہیں دیکھا میں کیا کہ میں کے اس کو بالا ہے میں کا در نہیں دیکھا میں کیا کہ میں کیا کہ میں کے اس کو بالا ہے میں کیا در نہیں دیکھا میں کیا کہ کہ میں کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کی کیا ک

شبنم نے کہا۔ ماں ماں ماں میری ماں میری ماں۔ شبنم رور بی تھی تم میری ماں کی طرح میری ماں نے ماں کی طرح میری ماں میں آپ کی خاطر یہ بھی کرلوں گی ماں میں بہت مجور ہوں میرا دل اندر سے بہت دکھی ہیں بہت بھی تمہاری گود میں سرر کھ کر رونا جا ہتی ہوں ماں مجھے گلے لگالوبی ہی بی زور زور سے وور و نے گئی۔

قارئین کرام یہ کیما منظر ہوگا ایک مال ک گود میں اس کا پیٹم بچہ رور ہا ہود وسری طرف بئی کی طرح پکار نے والی محبت رور بی تھی تو اس مال کا کیا حال ہوگا یہ مال بھی اتن ہی رور بی تھی کہ جتنے اقبال اور تبنم رور ہے تھے شگفتہ مال ہے فون لیا اور کمرے ہے ہا ہرنگل کی۔ الی مال اور بہن شگفتہ کے لیے آپ کیمی دعا کریں گے یہی نال کہ خدا ہمیں بھی الی مال ا پی طرف تھینج رہے ہو میں ڈبل مانڈ ڈہوگئ ہوں میرے حال پررخم کرومیں اپ خاوندے بے پناہ محبت کرتی ہوں میں اس کو بھی تنہا نہیں دیکھ علی ہوں نہ ہی تمہیں وہ میرا بیار ہے تم میرے دوست ہوآ خرمیں بھی انسان ہوں۔ میرے دوست ہوآ خرمیں بھی انسان ہوں۔

ہم دونوں مسلسل رور ہے تھے میرا دل مزید اس کی باتیں برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا میں خوب نہیں تھا میں نے کال ڈراپ کردی میں خوب زورز در سے کمرے میں رویا ہوں چرمیری ماں آئی اور بہن شگفتہ آئی میری بہن شگفتہ آری کی ڈاکٹر کمپن ہیں دہ مجھ سے بہت یار کرتی ہیں ماں نے اور شگفتہ نے بجھے بہت کی دی۔

میں نے ماں سے کہا ماں میں صرف ایک بارای سے ملنا جا ہتا ہوں صرف ایک بار میں مرجاؤں گا آپ کا قبالِ مرجائے گا۔

میں نے مال کی گود میں سر رکھ دیا مال تو مال ہوتی ہے بہن بھی مال کی طرح ہوتی ہے مال نے شگفتہ کو کہا۔

مجهضتنم كانمبرد لادوبه

شُلُفتہ نے کہا میں بات کرتی ہوں شُلُفتہ نے کال کردی۔

بیلوشہم باہی میں اقبال کی بہن ڈاکٹر کمپٹن شکفنہ ہول رہی ہوں میرا بھائی آپ کے لیے رو رہا ہے میری ماں بھی رورہی ہے میں اور میری ماں تم سے ایک بھیگ ما تکتے ہیں کہتم میرے معائی ہے ایک بارمل لو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تمہارا کوئی بھائی غیر شادی شدہ ہے تو تم میرے گھر رشتہ بجھواد و میں تہمارے بھائی ہے شادی کرلوں گی لیکن تم اسکے بد لے میرے بھائی شادی کرلوں گی لیکن تم اسکے بد لے میرے بھائی

جواب عرض 25





عراجا كالم

اورالیی ہی بہن دے قارئین کرام شگفتہ کوا قبال کی کوششوں ہے بی آرمی میں کیمشنڈ ولاتھا شگفتہ کے ساتھ بچین ہے ہی اچھی دو تی تھی پھر شبنم اور شگفتہ ہے جھی کرتے تھے بڑی مشکل سے شبنم نے اقبال سے ملنے کا وعدہ کرلیا۔

شبونے جعرات کے دن ملنے کا وعدہ کیا شبنم کے بتائے ہوئے مقام پر اقبال اس کا شدت ہے اس کا انظار کررہاتھا آج اقبال کی عید کا دن تھا بہت ہے تاب روڈیر کھڑا تھا ہر گاژی رکشه کو بهت گهور گهور کر دیکی رباخها خیروه وقت آگیا که شبنم نھیک گیارہ یج آگئی۔ وہ کا لیے برقع میں تھی برقع کے پنچے سفید کمی عادر می کمر میں یوس ڈالا ہواتھا گاڑی ہے انرى توا قبال كاجتم كانب رباتها وو دونول إس الساب سے بیدل کیل کر دی آئی لی ہول مِن أَكْ البَّالَ آكِ آكِ آكِ عِل رباته طوره اس کے پیچے جل رہی تھی وہاں وی آئی بی کرے مِن بينه كنه ا قبال كوا تظارتها كدكب اينامبارك جرہ دکھائے گی نقاب کب اتارے کی سلام وعا کے بعد سبنم نے اپنا نقاب اتارد یا۔ مت بوجھو کہ وہ کیے گئی رہی تھی اس کے حسن کی تعریف كيي كرول اتناكبول كاكدلك رباتها كدالله في خود اینے ہاتھ سے اس کی ہر چیز بنائی ہواگر تعریف لکھنا شروع کردوں تو جواب عرض کے صغیختم ہوجائیں کے تنبنم نے کہا۔

م بہت ضدی ہو بوری کرلی تاں اپنی ضد مہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ بیں شادی شدہ ہوں مہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ بیں شادی شدہ ہوں دیکھو مجھے بھراس نے برقعہ بٹایا اپنی ضد بوری کرلوا جاؤ مجھے دیکھ لو بیس تہمیں کس طرح تابت کرکوا جاؤ مجھے دیکھ لو بیس تہمیں کس طرح تابت کرکے دکھادوں کہ میں شادی شدہ ہوں

ہاں جلدی بتاؤ اس نے مجھے ددنوں بازوے کچڑ کرزورزور سے جھٹلایا وہ مسلسل رور بی تھی تم مجھے کیوں نہیں جھوڑتے کیوں مجھے جینے نہیں دیتے آخر میراتصور کیا ہے میرے منہ پر جاریا کچ تھیٹر رسید کئے دو تھیر غصہ کے نہیں بیار کے تھے

میں زندہ لاش کھڑا تھا میری آنکھوں سے
آنسوگر کرزمیں کی زنیت بن رہے تھے پھر میں
نے اس کا ٹو ٹی والی برقعہ اٹھا اس کے سر بر
یہنا دیا اسکی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

بی تشینم تم بہت اچھی ہوتم واقعیٰ ماں ہو ماں ہو مجھے معاف کر دو پلیز میں نے شبنم کے پاؤں کو باتھ لگا کر معانی مانگی۔

اس نے مجھے اٹھایا اور ہم کرسیوں پر بیٹی مسیوں پر بیٹی مسیوں کے بھی مسیوالی ہریائی کئی نے بھی مسیوں کے بھی مسیو تہیں کھائی جیائے دونوں نے بی پی لی۔

قار مین کرام زیاد و نائم ساتھ میں اس کے اس کے اس گرارا کہ شہم کے ساتھ دقت کم تھااس کو گھر کی فارشی ہے۔ کہ جب کس کے ساتھ دقت کم تھااس کو گھر ساتھ مجت میں انسان کرفتار ہوجا تا ہے تو بہیں دیکھا کہ بیشادی شدہ ہے یا کنواری ہے انسان محبت میں خود کو پھر قابونہیں پاسکتا ہے محبت کی محبت کی خوشیوں کے جھوٹکوں سے شروع ہوتا ہے اور پاگل بن خوشیوں کے جھوٹکوں سے شروع ہوتا ہے اور پاگل بن دکھوں کی دہلیز برختم ہوجاتا ہے۔

عجیب بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مجت مارے لوگوں کو مجت حاصل نہیں ہوتی اور جے ل جائے وہ عجرم نہیں رکھتے اپنی محبت کا بھی کھبار محبت کو محبت کے نام سے نفرت ہوجاتی ہے چھلو محبت کو آتان کی بلندیوں پر لے جاتے میں اور پچھ

SCANNE 2015X AMIR

جوارع طن 26



لوگ محبت کو خاک میں ملادیے ہیں کچھ لوگ محبت کے سر برتائی بہنادیے ہیں اور کچھ لوگ محبت کے ماتھے بر کیجڑ اچھالتے ہیں۔ آج کے دور میں محبت کی سمجی بہنان کرنامشکل ہوجاتی دور میں محبت کی سمجھ کوشش کرلے لیکن محبت کو ہے خبر زمانہ لاکھ کوشش کرلے لیکن محبت کو

تہیں مٹا کتے

معبت نے وفائی میں دینا میں بہت سے نام جھوڑ ہے ہیں جیے کہ لیا مجنوں ہیررانجھا۔ شرین فرہاد ہوسف زیخا۔ اورخدارسول اللہ کا عشق اورسول اللہ کے عشق اورسلمانوں کا عشق خدا اوررسول اللہ کے اور سراسا عشق جوہم ادرسب سے دل ہلا دینے والا ایباعشق جوہم آج بھی زندہ جبوت و کھتے ہیں جو حفرت حین کے عشق میں دیوانے ہیں ہمیں اس بات کا اقرار ایک نہ منے کہ محبت بھی مثن ہیں سکتی خود الی نہ منے وائی محبت کا نام لیس اقبال اور شبنم کو بھی و بیابوں کیونکہ ہر جواب عرض کا دیوانہ اس عشق دیابوں کیونکہ ہر جواب عرض کا دیوانہ اس عشق کو ہمیشہ یا در کھے گا

شبنم بے حد مجبورتھی اس کی ہمدردیاں ضرور نتیں اقبال کے ساتھ کیکن ایک و فادار شوہر کے ہوتھی اس کی ہمدردیاں کے ہوتے وہ کی صورت محبت نہیں کر سکتی تھی نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ وہ مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے ایسا کچھ بھی ناممکن نہیں تھا وہ کیکچرارتھی پڑھی لکھی تھی وہ غلط اور شیخ کوا تھی طرح بجھر ہی تھی ہے۔

کوا جھی طرح مجھ رہی تھی ہے۔

قار کین یہ محبت اور دل گی ایسی چیز ہے کہ
جب ہوتی ہے تو اس کے سامنے کچھ بھی دکھائی
نہیں دیتا ہے سوائے اپنی محبت کے محبت انسان
ہے ہر چیز خطا کردیت ہے محبت انسان سے اپنی
پہنچان مجھول جاتی ہے کہائی کی طرف آتے
ہیں۔

قار کین کرام اقبال اس کے قریب ہونا جا ہتا تھا لیکن شہم نے کہا کہ پلیزتم وعدہ خلافی مہیں کروگے اور میں مال کے ساتھ تم ایسی زیادتی نہیں کروگے میں تمہارے مجرو سے پر آئی ہو میری عزت اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے حفاظت خدا کے ہاتھ میں ہے حفاظت خدا کے ہاتھ میں ہے حفاظت خدا کے ہاتھ میں ہے۔

ا قبال اس کے قریب سے قریب ہوتا جار ہا تھا شبنم کاول دھک دھک کرر ہاتھا اس کواپی عزت کی فکر ہوگئی تھی لیکن اقبال قریب ہوتے ہی اجا تک رک گیا۔

دیکھوشبنم جانی میں جانتا ہوں کہتم ماں ہو لیکن تم میری محبت ہو۔

اقبال اس کے پاؤل میں دوبارہ گرگیا اور کہا ہمیں تمہارے پاؤل میں کر کریہ بھیگ مانگا ہوں کہ تم مجھ سے ماں بن کر بات کیا کرو بھی سے سے کیا کرو میں تمہارے میں اور تمہاری باتوں کے سہارے باتی زندگی گزاروں گا میں تمہاری عزت کی حفاظت کرنے کی قتم میں تمہاری نفرت کی جھے بھی تنہا مت چھوڑ نا میں ٹوٹ جاواں گامر جاؤل گا مجھے ایک ایسی بیاری ہے کہ تمہاری نفرت کیوجہ سے میری جان جلی جائے گی آخر میں بھی کسی اولا د ہوں تمہیں ای اولاد صدام ساحر کی قتم تمہیں تمہاری بنی کی قتم پلیز میں تمہاری بنی کی قتم پلیز بس تم ایک بار مجھے آئی لو یو بول دوصرف ایک بس تم ایک بار مجھے آئی لو یو بول دوصرف ایک

شبنم نے کہا۔ پلیز اقبال اٹھ جاؤتم ایک میجرآ دی ہوااورتم ایس حرکت کر کے جھےاورخود کوشر مندہ کررہے ہو۔ شبنم کے آنسوا قبال کے سریر گررہے تھے

2015 AMIR

جوارع <del>ف</del>ش 27



شبنم کوغصہ بھی آیاوہ دل برداشتہ ہوگی ایک جھنکے

اقبال نے باؤں چھے کی طرف کئے جس یاؤں بر

اقبال نے اپنا سررکھا ہواتھا اپنا برس اٹھایا اور

مرے ہے باہرنگل گی اقبال گھنٹو کے بل بیشکر

اس کو باہر جانے کے لیے دکھی یہ باتھا کہ وہ نگل کر

ہانی وے روڈ کی طرف جارہی تھی اقبال نے کچھ

دیر دیکھا بھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے

دیر دیکھا بھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے

آنسود کی کو صاف کیا ادراس کے بیچھے نگل گیا

شبنم روڈ کے کنارے کھڑی تھی۔

و کیموشیم اگرتم مجھے صرف ایک بار آئی لویو ایک ہوگا تو سامنے جوگاڑی آرہی ہے جو بہت بڑا ٹریل تھا میں اس کے سامنے آگے گھڑا ہوکر تمہاری آ تھوں کے سامنے آگے گھڑا ہوکر دول گا مجھے اپنی مجبت کی تم لیکن وہ بت کی طرح فاموش تھی اقبال روڈ کے درمیان کھڑا ہوگیاروڈ شاموش تھی اقبال روڈ کے درمیان کھڑا ہوگیاروڈ شیس ٹیس ٹیس ٹیس ٹیس ٹیروں کی آوازیں شروع کے دونوں طرف سے گاڑیوں کی آوازیں شروع ہوگئیں ٹریل اسکے قریب آرہا تھا آج اس کا عاشق اس کے سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی عاشق اس کے سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کا سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کا سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کے سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کے سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کے سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کے سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کے سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کے سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کی سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی اس کے سامنے جان دے رہا تھا شہم تھی کے میت ان کوا کیک اس میں دول کی دول کی دولوں کی

قارئین آپ یقین کریں بہاں لکھتے وقت
میرے آنونکل آئے ہیں ہم اس مجت کوکیا نام
دیں شبنم نے لیک کر جمپ کرکے اقبال کو
گریبان سے پکڑ کر روڈ کے کنارے لے آئی
اورگریبان سے پکڑ کر پھرزور زور سے روروکر
تھیٹروں کی ہارش کے ساتھ آئی لویو۔ آئی لویو
آئی لویو۔ کہا تم مجھے بھول جاؤ میں خود اپنے
ہاتھوں سے تہہاری جان لے لوں گی میری
زندگی تباہ مت کر دغصہ سے اس کا چیرہ لال سرخ
ہور ہاتھا شبنم کے تھیبروں سے اس کی چوڑیاں بھی
توٹ کئیں مکمل ٹریفک جام ہوگیا تھا لوگ اپنی
اپنی گاڑیوں سے از کرتماشہ و کیلے تھی نے
گاڑی میں گانا بھی لگایا تھا۔

ا گرتم مل جاؤز مانه چھوڑ دیں گے ہم. یه گاڑی دالا بھی کوئی عاشق تھا ا قبال کی محبت کوجلدی جان گیا بھرگاڑی کے ٹیپ کوفل والميم مين كانا دوباره جلاويا لوكون في موبائل نکالے یرکوئی ویڈیو کررہاتھا کوئی کچھ کراچی کی کوسٹر ضیاالدین کوچ شاہد کوچ والوں نے تو پشتو گانے لگادیئے تھے دونوں گاڑیوں سے مسافر ینے اتر کر تماشہ و یکھنے گئے بورا روڈ ان دوگاڑیوں کی وجہ سے بلاک تھا گاڑیوں کی لمی لائن لکی ہوئی تھی عین اس وقت پولیس بھی بہنچے گئی پولیس توبری رعب سے اقبال کو گرفتار کرنے کے لیے بڑھ رہی تھی کہ قریب جینیتے ہی ا قبال نے پولیس ایس ایچ اوکوکہا آئی ایم میجر۔ اقبال نے جلدی سے اینا کارڈ دیکھایا انہوں نے یاؤں اٹھا کرسلوٹ کیااورسب تماشایوں نے تاليان بجائيس كوئي مسافرسيثيان بجار باتفا كوئي مل کر زور زور ہے نعرے بازی کرر ہاتھا ایس

SCANNED 2015 AMIR



انے اونے اپی گاڑی کے لاوڈ اسپیکر ہے آواز

یہ عاشقوں کا آپس میں معاملہ ہے بیاس کیا بیوی ہے تنبنم نے غصہ جرے کہتے میں سلے ا قبال کو پھرالیں ایج او کی طرف دیکھالیکن اپنی عرّت كى خاطر جيه رى كيكن ا قبال ايس انتج او کی گاڑی کے یاش گیااور اسٹیکر میں اعلان کرویا كهمير عزيز دوستوتما شائيو مين اس محبت كرتا ہول يہ جھ سے نفرت كرتى ہے آ ب سب كياكتي بس-

مب لوگوں نے زور زور سے تالیاں اور شور میانا شروع کر: یا خیر پھرا قبال نے لوگول کو ہدایت کی کہ برائے مہربانی این این گاڑیوں ميں بیٹھ جا نیں اورروڈ بلاک ہےلوگوں کو تکلیف ہےروڈ غالی کریں شکریہ۔ پولیس نے لوگوں پر لاتھی جارج بھی کیا کیونکہ ہر کوئی آر ہاتھا پریموں کی یا تصویرا تارتا یا پھرویڈیوکرتا غین اس نائم اقبال نے ایک ٹیکسی کواشارہ کیااور شہنم کونیکسی میں ہیٹھنے کو کہا پھر شبنم کے ساپ کی طرف گھر ردانہ ہو گئے روڈ یرموجود تمام لوَّوں نے این این گاڑیوں سے اینے سرنکالے نے تا کہان پریمیوں کور میں سکیں۔

سبنم یہ سب د مکھ کر بے ہوش تھی اس نے نیکسی میں گھر تک اقبال کے کندھے پر سر دکھا ہوا تھا سکے سر میں شدید درد تھا بورے رائے م مشبم كي طبيعت خراب هي اس كا همر آيا ا قبال نے و جینے کیج میں کہا۔

شبواتر جاؤتمہارا شاپ آگیاہے. عورت کا دل کمزور ہوتا ہے وہ ہر کی پر ر س کھا کر خودکو رہوش کر دیت ہے۔

او کے اقبال بائے او کے عبنم بائے جو ہوا بھول جاؤ۔

یوں دونوں کی بہاجسین اور در دناک ملا قا ت حتم ہوگئ۔ ہاں جائے منے وقت عبنم ۔ نہ ا قبال کو باڈی پر فیوم بھی ویا تھا ا قبال اس کے نام كالاكث يرس بناياتها وه بهي شبنم كوايك ايك چین بھی تھی اقبال بہت ی چیزیں دینا چاہتا تھا لیکن یقین نبیس تھا کہ شبنم آیائے گی کہ نبین لیکن آج تک انسوس ہے کہ زیادہ تحفے تحا نف نہیں تو خرید ۔ کا محبت میں مخفے فرض کارول ادا کرتے ہیں۔ محبت کی یاد ولاتی ہے محبت کومفبوط کرتی

ہے محبت کو بڑھاتی ہے۔ قارئین کرام پھر گھر تک ای ٹیکسی میں والیس آ گیالیکن بورے راہتے میں بے ہوش تھا اس کا بدن ٹوٹ چکاتھا پورے جم میں دردتھا گھر جنچتے ہی مان نے کہا۔

بناودآئي هي ۔

میں نے کہا۔ ہاں ماں وہ آئی تھی۔ مال نے کہا۔ وہ لیسی تھی۔ میں نے کہا۔ ماں وہ بہت ہی اچھی تھی اقبال این ہاں کے گلے لگ کر رودیا ماں بھی اداس ہوگئی ماں بھی جائی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے پھر ماں نے سلی دی اور کہا۔ بٹا اب اگر تو اے محبت کرتا ہے تو اپنی

محبت کی خاطراس کو بھولنا پڑے گا اب بھی اگر تو اے محبت کرے گاتوا ہے زیاد تی کرے گا۔ ا قبال نے کہا ماں میتم لیسی باتیس کررہی ہو مان تم اسانبیں کہ مکتی ہوخیر ماں تو ماں ہوتی ہے کاش محبت کی بھی کوئی ماں ہوتی۔ مال نے کہا بیٹا میں نے اصل میں شبنم سے





15

وصدہ کیا تھا کہ ملاقات کے بعد اقبال تمہیں بھول جائے گا۔ اب تھے تیری بید ماں حکمدیت ہے کہ تو اسے بھول جانچھے ماں کی قسم نبھانے کا تمہار ا فرض بنیآ ہے۔ میں ممکنین نظروں سے ماں کود کھے رہاتھا ماں بھی کمرے سے چلی گئی بہن آگئی اس کو میں نے ساری بات تعصیل سے بتادی اس نے بھی بہی مشورہ ویا کہا۔

اس کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا یہ ناممکن ۔

میں نے کہا بیا ممکن ہے۔ ظُفتہ بھی اٹھ کر جلی کئی میں پوری رات کرے میں روکر گزاری پھرمیری چھٹی ختم ہوگئ اور میں رز مک وزیرستان کے لیے روانہ ہوگیا۔ میری یونٹ دوبارہ وزیرستان دوستوں کے ساتھ جاملا۔

صنع گھرے روانہ ہوگیا رائے میں سوچا کہ طورے کا حال احوال کرلوں پھر طورے نے بتایا کہ میں ایک ہفتے سے بھارتھی اور ساتھ طورے نے یہ کہا۔

اقبال تم بہت اچھے انسان ہو اور تمہاری اور بہن اور تہمارے ساتھ معامدے کے مطابق میرا اور تمہارا ہر قسم کا تعلق ختم آگرتم مجھے زیادہ شک کروگ میں خود کشی کرلوں گی اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنے بچوں اور خاوند کی خاطر قربان کردوں پلیز آئندہ مجھے ڈسٹر ب مت کرنا ۔ آگر پھر میری زندگی عذاب بنائی تو میں خود کشی کر کے خود کو قربان کردوں گی اور مجھے بھول جاؤ۔

اس کی یہ باتیں سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے مجھ نہیں آرہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا

المرول عريس نے كما۔

شبنم مجھے آج تک تمہارے دین ند ہب کا کچھے آج تک تمہارے دین ند ہب کا کچھے ہوئی ہو۔ تم کچھے پیول جاؤیہ ممکن ہے لیکن میں تمہیں بھول مجھے بھول جاؤیہ ممکن ہے لیکن میں تمہیں بھول جاؤں یہ ناممکن ہے۔

ال نے میری کھ سننے سے پہلے ہی جھ سے ایک بار پھر کال ڈراپ کردی میرے ہوش وہواں اڑ گئے میرے دماغ میں ادر مرمی پھر آ ہتہ آ ہتہ درد شروع ہوگیا جو لھے بہلحہ بڑھتا جار ہا تھا بوی مشکل سے بنول بننج گیا ہول۔ قار کین کرام ہماری گاڑی بنول سے کواتی کی شکل میں ہم زر مک جاتے ہیں میں نے جس گاڑی میں ہم زر مک جاتے ہیں میں نے جس گاڑی میں سفر کرنا تھا گاڑی کے میں مالک کومیں نے کہا۔

گاڑی میں چلاؤں گاتم پیچیے بیٹھ کر آرام

ڈرائیور نے گاڑی چلانے کے لیے میرے حوالے کردی میری گاڑی میں دس افراد موار تھے میں نے گاڑی میں بلکی جمکین موار تھے میں نے گاڑی میں بلکی جمکین میوزک بھی لگائی تھی عطا اللہ خان عینی حیلوی یہ گاٹا گار ما تھا۔

عشق کودردس کہنے والوسنو کچھ بھی ہوہم نے بیددردس لےلیا وہ نگا ہوں سے نج کر کہاں جا میں کے اب توان کے محلے میں گھر لےلیا آئے بن تھن کے شہر خاموشاں میں وہ قبردیکھی جومیری تو کہنے گئے ارے آج تواتی اس کی ترتی ہوئی اس بے گھرنے اچھاسا گھر لےلیا

قارئين كرام ظهركى نمازة وقتي تما المراج في المحاركة

اورساتھ کے ساتھیوں نے نماز اداکی میں نے خدا ہے دعاکی کہ اے میرے رب تو بہت غفور ہے رجیم ہے میری مجبوری کی غلطی کومعاف کرد یناشینم کی ہمیشہ حفاظت کرنا میری ماں کا ہمیشہ خیال رکھنا نماز دعا پڑھ کر پھرگاڑی روانہ ہوگئی سب گاڑیاں قطار میں چل رہی تھیں۔ ہوگئی سب گاڑیاں قطار میں چل رہی تھیں۔ ہوگئی سب گاڑیاں قطار میں چل رہی تھیں۔ ہمارا گزرنا ایک او بنچے پہاڑے گڑرنا ہوا

بچھے شبنم کے انکار اور قربانی کی بات یاد آگئی میں یا گل ہور یا تھا میں اس کے کسی قتم کی زیردی نہیں کُرسکتا تھا میں نے اپنی گاڑی جو میں ڈرائیونگ كرر باتھا اس كا سريك وادى كے سيے كى طرف فل کٹ ہے تھمایا میں اور میرا ساتھی گاڑی میں کولیانِ پلٹتے ہم سب نیجے گہرے گڑھے میں گر گئے وہاں ایک کہرام مج ئيا بوري گازيوں كا قافلەرك كياسارے اوير ت بهارا خونی منظر و مکھ رہے تھے گاڑی بری طرح تاہ ہوگئ تھی لوگوں نے ہماری طرف بها گنا شروع كرديا جميس اٹھا ياليكن دوساتھيوں کی شہادیت ہوگئی تھی آٹھے زندہ نیج گئے تھے لیکن شدید زخمی ہو گئے تھے صوبیدار اصل مردین اور نائب صوبیدار حیات خان شدید زخمی ہو گئے تھے وائری سیٹ پر ہیڈکوارٹر اطلاع دی گئی فورا دو بیلی کا بٹر آ گئے جمیں پٹاوری ایم ایج لے گئے وبال يرصو بيداراصل مردين زخمول كى تاب ندلا مرکاس نے جام شہادت نوش کیا مجھے کی دن تک موش نہیں آیاتھا جب ہوش آیاتو میں زندہ تھا یقین نہیں ہور یا تھا کہ میں زندہ ہوں خود کو قریان كرنے كے بجائے ميں نے تين ساہوں كولل كرديا تھا يہ ميں نے كيا كرديا تھا جيل كى سلافيس

میری قسمت تھیں بس سر کا رکومیری صحت یا بی کا

انتظارتها قانوني طورير ميس سركار كالمجرم تها كيونكه سرگاڑی میں دوہونگ کرر ہاتھا جو یا کتان کے قانون کےمطابق آفسر گاڑی ہیں جلاسکتا تھا یہ سب میری وجہ سے ہوا لوگوں کی نظر میں تو بیہ حادثة تقاليكن حقيقت ميس توميس ان سب كاقاتل تها اورسایی دین الرحمٰن خلک جو بهاورخیل کا ربخ والاتها ووتو مال باب كا اكلوتا بيثاتها اس کے وارث میں بھی ایک بیوی ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیاتھا خدایا بدسب کیا ہوگیا میں اِن سب بندول کا قاتل ہوسکتا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتی بردی غلطی پھر حکومت نے بھے علاج کے دوران بی نوکری سے فارغ کردیا۔ اب پنڈی میں اقبال زندگی کے باتی ون گزار رہاہے ا قبال کا د ماغ مکمل طور پرخراب ہو چکا ہے وہ اگرصحت باب ہو گیا تو دو مبال سول جیل جائے گا کیونکہ فوج ہے کورٹ مارشل ہو گیا ہے سز اہو گئ

ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ اس دفت تک صحت یاب نہیں ہوسکتا کہ جب تک شبنم نائی خاتون اسے ملنے نہیں آجاتی کیونکہ یہ ساراوقت ہوش ہوتا ہے جب تھوڑا ہوش میں آجائے تو شبنم شبنم شبوشبو کہہ کر پھر بے ہوش ہوجاتا ہے اس کی بیاری کافی خطرنا ک ہے حکومت کوشبنم کی تلاش ہے کہ شبنم کون ہے کہاں رہتی ہے یہ سب تواقبال ہی جانتا ہے لیکن اقبال نھیک ہوگا تو شبنم تواقبال ہی جانتا ہے لیکن اقبال نھیک ہوگا تو شبنم شہیں ہوگا

قار نمن کرام اس کی مال بہت اداس ہے گھر دالے بھی ممکین ہیں مال بھی کچھنہیں بتاتی ہ ہے دعا کریں کہ اقبال صحت یا ب

ہوجائے۔ اقبال کی مال کیوں خاموش ہے وہ و یوانوں کی طرف ہے آپ ہے کز ارش ہے کہ آب ایک مال بی ایک مان کا دل بهت بی زم ہوتا ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے بن نوع انسان ہے آج آپ دوئ محبت نفرت کوایک بل کے لیے بھول جاتیں انسانی ہمدردی کے ناکھے ہم سب آپ ہے بچوں کی طرح باتھ جوز کر میجر ا قبال کی نعمت یابی کے لیے آپ ہے رحم کی ایل يرتے ہيں۔ آج بھی بچھنیں برائے آپ کی تعلیم ہے شعور ہے اور سب سے بڑی بات قوت ہےاس وقت کو بدل ڈالوا قبال کی قربانی کو بیجالو ایک ونت ایا ہوگا کہ آپ کے پاس وفت ہیں ہوگا بھرونت آپ کوالیا بدل دیے گا کہ آپ کو جیتے جی چین سکون نہیں آئے گا اگر خود کشی کرنا قربانی دینا ہی محبت ہے تو کیسے کوئی باب اس بات کو مانے پرتیار ہوگا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی کی ے مجی محبت کرتے ہیں وہ اپنے مرتب اورشان وشوكت ايك طرف ركدكرا يناسب يجمه اولاد برقربان کیا قربان کرےگا۔ معاف کرنا میرے جواب عرض کے دوستو

جب میں لکھنے لگتا ہوئی تو میراثلم ایک بھی نہیں سنتا ہے اوران باتون کو لکھنے پر مجھے شدت ہے مجبور کردیتاہے جو ہمیشہ بچ ہوتا ہے لیکن میرے فلم كے آ كے اقبال اور شبنم جيسے عظيم لوگول كى جانوں کی قیمت ہے اور میرا تلم اس طرح ایماندارلوگوں کی تجی مصبت کے لیے ہمیشہ لکھتا رے گا۔ جب تک زندگی ہے۔

قارئین کرام قرآن نجید پہلی امتوں کی تاہی کے قصے ساتار ہاہے ہم میجی جانتے ہیں کہ حضرت آ دم کو جنت ہے کیوں نکالاتھا حضرت نوغ نے کیانلطی کی تھی اور حضرت داوڈ شبنم کو لائنتی ہے اس کا بیٹا پھر سے صحت یاب ہوسکتا ہے لیکن مال تو شبنم مال کی عزت کا خیال ر صی ہے عظیم مال کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا مرجائے ليكن شبنم كى عرت چركوئي داغ بر لكے اقبال كى مان یر اس فوبی کے گھر کی ہے جو گاڑی میں ا قبال کے ساتھ سفر کررہے تھان تین شہدا کے محمر بھی گئی ان کے عم درد میں شریک ہوئی قار عمي سلام ان زخيول كوجن في اقبال كي مال كوسلوث كهدكركها كدختك صاحب بمارے مملے بھی جان تھے اب بھی جان ہیں ہمیشہ رہیں گے فنک صاحب نے ہارے بی وجہ سے سیاہ چین کی محازیر بیار ہوئے تھے ہماری محبت میں بی اس نے سابی راشدول جلے کی جان بیائی تھی خل صاحب نے ہر موڑ پر ہم جیے جوانوں کا ساتھ دیا وہ بھی آ فسر نہ تھا وہ ہمارا بھائی تھا یہاں یر افواج یا کتان کے تمام بہادر حوصلے والے نو جوانوں کوافواج یا کتان کے ساتھ ساتھ بحری فضائی کے جوانوں کوفرئئیر کورفرننئیر کنیٹلری ایف ی بولیس کے جوانوں کو جواب عرض کے تمام دیوا نے عاشق دکھی دلوں والوذ ں کی طرف ہے مين سلوث پيش ترتا ہوں سلام جوانو سلامت

قار مین کرام شبنم کا نمبر میرے ماس ہے اگرآپ لوگ تنبنم یااس کے خاوند ہے اقبال کی صحت یالی کے لیے بھیک مانگنا جا میں تو میرے موجوده نمبرير اطلاع كردي يا أكر ميذم شبنم ناميد صلعبه خود بهكهاني يرهبس تو خودسوج مجهركر يەفىملەكرىن كەت بەكۇكياكرنا جا ہے۔ليكن بم تمام جواب عرض اورخوفناك ڈ انجسٹ والول

چاہتا ہوں انسان غلطیوں کا پتلا ہے آخر میں دعاؤں کی اپیل اور تمام جواب عرض کے بڑھنے والوں کومیر امجبت بھراسلام آخر میں ایک گر ارش کہ پاکلٹ آفیسر ساحل اور ڈاکٹر ذرا بہن کے ملن کے لیے تہددل سے احدا قبال کی صحت یا بی کے لیے دعا کریں پیارو جواب عرض والوا پی آرا ہے میرے اس نمبر پرضرو رنواز نامیں شدت سے انظار کروں گا۔انیکٹر یکل میکنیکل شدت سے انظار کروں گا۔انیکٹر یکل میکنیکل انجینئر ناصرا قبال خٹک۔ضلع کرک۔
رابط نمبر۔0348.9153581

غر.ل

تبرتي أكفرليل

ایما خت مزان نه بنز ماتی ول رئیس کفریر این این کفریر ول رئیس بند از الحا کفریس مزان بنیس کفریس مزان بند الحا کفریس بند ول بنته آنوژی نی افسو ایج نیر وا کمریس اسان کمل آخاک ال لگ ونجزان مای ول سازی قبر تے آ کھریس مای ول سازی قبر تے آ کھریس مای ول سازی قبر تے آ کھریس مای ور

کی قوم پر پھرول کی بارش آسان ہے برسائی
آسان ہے آگ بری لیکن میں اور میرے
بال باپ قربان ہوجا ہیں دنیا کی اس عظیم سی
پر جس نے سجدے میں خدا ہے رور وکر اگر مانگا
تو بھی تو صرف ابن امت کی خیر مائگی امت کی
بخش مائگی کیا ہم حفزت محمولیہ کا کمی ایک
احسان کا بدلہ چکادیں جنہوں نے ابنا سار
اخاندان ہمارے لیے قربان کر دیا جنہول نے
اخاندان ہمارے حضرت حسین کوقربان کر دیا ہمیں
فرراہمی ہوش نہیں کہ نی پاکسی کے اسوہ
خد پر مل پیراہوں تو آج اس دنیا میں بھی درد

الله تعالى اي بندے سے كہتاہے كمتم ایک بار رحم کرو میں تم پر دی بار رحم کروں گا تو میڈم تنبنم صاحبہ خدارا کیجر اقبال کی زندگی پر ایک بار ملت کر رحم کر کے تو دیکھ لو خدا کی قسم ہیں کتنی عزت دے گاتم سوچ بھی نہیں یا وُں ٰ گی مانتے ہیں کہتم شادی شدہ ہوایک عصیم ماں ہوہم آپ سے یہ کہتے ہیں کیا قبال کوایک ماں جیسا بیارد ہے دواس کی زندگی بحالو خدا<del>تمہی</del>ں اس کا اجرد ہے گا تمہارا انکارنفرت کی وجہ ہے تین فوجی شہید ہو گئے سات فوجی زخمی ہو گئے اورا قبال خودم نے کے قریب ہے تم ایک زندگی بحالو خدا کی قسم خداتہارے اعمال میں رحم کے یہاڑنیکیوں ہے کھڑے کردے گا لنادوا قبال کو این زندگی کردو میرے جواب عرض کے دِیوانوں کا ارمان پورا صرف ایک بار اینے لھروالوں کے ساتھ اے دیکھنے ہیتال جلی جاؤ بليز بليز بليز\_

میری دجہ ہے اگر کسی کا دل دکھا ہوتو معافی

جواب عرض 33

## بے گناہ بھانسی ۔۔۔جریہ۔۔۔۔ساعل ا قبال خنگ ۔شکر درہ۔۔۔

شنرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امیدے کہ آپ نیریت ہوں گے۔
میں ایک کہائی ہے تناہ پھائی کے ساتھ حاضر ضدمت ہوں امید ہے کہ جلداس کوشائع کردیں ہے بیکہائی
ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جوئی ہر الزام لگاتے ہیں اورانکوموت کے منہ میں وظیل دیتے ہیں وہ بہ
منہیں سوچتے کہان کا آخر قصور کیا ہے قصور بیہ کہ انہوں نے آپ براعتاد کیا ہوتا ہے۔اے کاش جو کہائی
میں لکھ ، اور ایک کہانیاں دوبارہ ہمادے معاشرے میں جنم نے لیں کہائی و تھے قود نے جھے پڑیا جی ہے
میراول میں جانت میرے سامنے کی معصوم جبرے آئے جن کی آٹھوں ہیں آ نسمین اور میں است کے اور میں اور میں اور میں تام خرداروں مقابات کی اور میں کرداروں مقابات کی اور میں کرداروں مقابات کی اس کرداروں مقابات کی اور میں کرداروں مقابات کی اس موجا کے اس کہائی میں شامل تمام خرداروں مقابات کی اور میں کی دل شمی نے ہوئے میں نے اس کہائی میں کیا ادارہ یا رائم ذور مدار نہیں موجا ہے اس کہائی میں کہائی ک

یوں توجواب عض میں ہم نے ہمیشہ سے ساحل یارایک لڑی نے مجھے کال کی ہے میت کی داستا تمیں ن ہیں اوراپ بھی کاری کی ہے میت نئی داستا تمیں ن ہیں اوراپ بھی کہ ساحل کا نمبر جا ہے اوروہ مسلسل رور ہی ہمت شوق ہے ہیں قار نمن نرام میراتعلق ہے۔۔

میں نے کہا۔ دہ کیوں رور بی ہے
ارشد نے کہا۔ وہ کہدر بی ہے کہ بس ایک
باد ساحل بھائی ہے میری بات کر وہ مجھ ہے بات
خیرت والی بات ہے کہ وہ مجھ ہے بات
رناچ بتی ہے۔ میں نے جیرائی ہے کہا۔
بال ساحل بھائی ۔ وہ بھند ہے اس نے
ایک اخبار میں آ کی سٹوری پڑھی تھی اس نے
بیخے بہی بتایا تھا کہ اس نے آپ کی سٹوری
بڑھی تو بہت روئی تھی ۔ میں مجھ گیا کیونکہ میں
بڑھی تو بہت روئی تھی ۔ میں مجھ گیا کیونکہ میں
اخبارات میں رسائل میں لکھتار ہتا ہوں اس
لیے اس نے مجھے یا دکیا تھا۔
لیے اس نے مجھے یا دکیا تھا۔
میں نے بہا۔ اس کا نمبر مجھے سے کردو۔

ماں میں ابھی کرتا ہوں ۔اس نے کہا

ایول توجواب عرص پین ہم نے ہمیشہ سے مہت کی داستانیں تی ہیں اوراب بھی ہمت شوق سے سنتے ہیں قار کین گرام میرانعلق شکر درو سے ہا ایک دن میں اپنے کرنے کے بیٹا ہوا تھا جواب عرض کا ہی مطالعہ کرر باتھا کہ جھے میر ہے جگری دوست محدارشد عبای کی کال آئی میرا جگری دوست ار شدعبای یا کتان کی حسین وادی نیومری کے شدعبای یا کتان کی حسین وادی نیومری کے میری جان میرا دوست میری جان میرا دل کا گڑا ہے گوار کیوں میری جان میرا دوست میری جان میرا دوست میری جان میرا دل کا گڑا ہے گوار کیوں میں اپنے دوست محدارشد عباتی سے دل کی اتھاہ گہرا نیول سے محدارشد عباتی سے دل کی اتھاہ گہرا نیول سے محدارشد عباتی سے دل کی اتھاہ گہرا نیول سے محدارشد عباتی ہاری ملا قات 1991 میں مرت دم تک قائم کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کرا جی کی ایک کنٹین مین ہوئی تھی جوآج تک کائم دائم ہے انشاء اللہ مرتے دم تک قائم دائم ہے انشاء اللہ مرتے دم تک قائم دائم ہی جوآج تک کائم

SCANNED 2015 -AMIR













# www.paksocieby.com

کال بند کردی اوراس لڑکی کے بارے
میں سوچنے لگا کہ وہ مجھ سے کیوں کررابطہ کرنا
عاجتی ہے اس کے ساتھ آخر کیا مسلہ ہے میں
انہی سوچوں میں کم تھا کہ بچھ ہی در میں اس کا
منبرارشد نے مجھے تج کردیا جب میں نے کال
ملائی تو جب کال اس نے المینڈ کی تو نہایت ہی
معصوم آ داز ہے صدیباری آ داز کوئل جیسی آ واز
مجھے سائی دی میں نے سلام کیا پھر اپنا تعارف
کروایا۔

اس نے کہا۔ بھائی ایک اخبار میں آپ کی کہائی بڑھی تھی اس کو بڑھ کر میں بہت روئی تھی تب ہے آپ ہے بات کرنے کو دل جاہ رہاتھا۔ میں نے کہا۔ شکر پی

اس نے کہا۔ بھائی میرانام دل آویز ہے میں خوشاب سے بات کررہی ہوں بھائی ہم بھی آپ کے درد کی طرح ایک درو سے گزرے ہیں جب آپ کا دروہم نے پڑھاتو اپنادردیادآ گیاہے۔

میں نے کہا۔ وہ کیسے بہن۔ وہ بولی۔ بھائی ہمارے ابوکو بھائی ہوگئی ہے۔ حالانکہ ان کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔اس کی بات س کر مجھے شدید جھٹکا لگا میں نے کہا۔وہ کیسے۔

پھروہ رونے لگی میں نے بڑی مشکل سے چپ کروایا۔ پھر وہ داستان مجھے سائی جس کی وجہ سے ایک عظیم باپ ایک بہادر انسان کو پھائی ہوئی کس وجہ سے پھائی ہوئی کس وجہ سے ہوئی کس نے الزام لگایا۔

قار کین کرام یہ تو آپ اس کہانی کو پڑھیں کے تو پتہ چلے گا نال ہم جواب عرض

کے دیوانے تو صرف عشق منعوقہ بیار محبت ہے واقف ہیں کیکن میں آپ سب دوستوں کو بتادوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے لوگ دھو کہ باز ہیں ہر کوئی دوسرے کو د کھ دیے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے بعض د فعہ انسان کسی کو پہنچان ہیں یایا اوراس چنگل میں بھنس کر بہت کچھ کھودیتا ہے آج کل دوئی جیسے یاک رشتے کو مذاق بنار کھا ہے دوستی کے نام پر لوگول کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے اوران کے دل توڑ دیئے جاتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے پیتے نہیں ان ظالم لوگوں کو کسی کا دل توڑ کر احماس کوں نہیں ہوتا یا پھرالی حرکت کرنے ے پہلے سوچتے کو نہیں زندگی میں ہمیشہ نشیب وفراز آتے رہے ہیں اور وہ لوگ منزل یا لیتے ہیں جن کے اندر ثابت قدمی ہو ہ بیت اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان میں موجود ہو بزدل اور کابل لوگ ہمیشہ اینے نصیب کا رونا روتے ہیں محنت کرنا بھی کا میانی کی دلیل ہے دوئ کرنا کوئی جرم نہیں مگر یا کیزہ دوی بی انسان کو منزل تک کے جاتی ہے اورا کی دوسی جہاں ہوں اور لا کچ کاعم شامل ہو جائے وہ یا ئیدار نہیں ہوتی بلکہ لوگ مطلب پورا کرتے ہی کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور زندگی تاہ ہو جاتی ہے۔ اور بقیہ زندگی رونے وھونے میں گزرجاتی ہے دوئ کا لفظ یا کیزگی کے ذمرے میں آتا ہے دوئی نہ ہوتو رنگ روپ بدلتی ہے اورنہ ہی دوئی کے مفہوم کو بدلا جاسکتاہے بزاروں سال کا صدمہ بیت گیا نی ني كهانيال معرض وجوديس أسمس مكر آج جو کہائی آپ پڑھیں گے نہ بھی ایس کہانی دیکھی

SCANNEZOTEX- AMIR

جوارعرض 36



یڑھی ہوگی۔ یہاں ایک ٹیا عری اپنی خد مات سرانجام دے دہے تھے کہ پندرہ

سال کے بعدتسی مجبوری کی دجہ سے فوج کو خبر

باد کہہ کرایے گاؤاں آ گئے ۔ فوج کے وروان

ائلی شادی فرزانہ ہے ہوئی جس ہے دوبٹیال

پیدا ہوئیں جن کا نام دل آویز اور مہوش تھا

ریاض کے شروع ہے ہی کہا تھا کہ میں دلوکو حج

كراؤل گا اورمبوش كو ڈاكٹر بناؤں گا رياض

انی بچیوں سے ول وجان سے بے حد بیار

کرتا تھا۔ایک دن وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک

کھیت میں بیٹھا تھا کہ ایک آ دمی آیا جس کا نام

ملنگی تھا ملنگی نے ریاض کوسلام کیا ریاض نے

ملام کو جواب دے کر کہا۔ بھانی آپ کون ہیں

اورس جگہ سے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو

ر ہا ہوں اور مل رہا ہوں دراصل مجھے آپ کے

كزن يوسف نے بھيچاہے۔ كزن يوسف كانام

من كررياض كى خوشي كى أنتها ندري كيونكه كإفي

عرصه بعداس کی کونی اطلاع ملی تھی وہ ایسا گم

اچھا یوسف نے بھیجاہے۔ ریاض خوش ہوگیا اوراس کی خوب خاطر تواضح کی مکنگی کو

مُصندی کی بھی پلائی پھر اجا تک مکنگی نے کہا

آپ کومیرے ساتھ جانا ہوگا۔ کوئی ضروری

كام عارآت مارے ماتھ كے توبيكام

ہوجائے گالیکن کام کی نوعیت نہیں بتائی ریاض

بھی تو با دشاہ انسان تھا ہرنسی پر اعتبار کرنا اس

کی فطرت تھی ہر د فعہ ریاض کی ماق ریاض کو

ہوا تھا کہ دوبارہ گاؤں کار خ نہیں کیا تھا۔

مکنگی نے کہا۔ میں بھی آ پ کو پہلی بار دیکھ

بیجانالہیں ہے۔

ہوگی اور نہ ہی پڑھی ہوگی۔ یہاں ایک شاعری جو مجھے گمینداور نازیہ نے مجھے ارسال کی تھی زیر قلم ہے۔

ایک خوشی ملی تیرے آنے سے
چاچوا یک دردا تھا تیرے جانے سے
چاچو ہرتم کی سیوا کرتے ہیں
چاچو کر میں ان میں پرانے سے
چاچو کیوں کرتے ہیں ذکر تیرا
شایدلوگ انجانے سے
چاچو تو اپنے شہرکو چھوڑ گیا
چاچو تیرے یا میں ہیں لوگ برگانے سے
چاچو تیرے یا میں ہیں لوگ برگانے سے
جاچو تیرے یا میں میں گوگیاں سوئی میں
اور گھر کی دیواری ویرانے سے
اور گھر کی دیواری ویرانے سے
و آجیئے قار مین کرام میدداستان سنئے۔

میری زبانی کہ اس میں گتنا درو ہے اور بحروے میں دوست کی جان چلی منی سکتنے عم سوگ میں حیموڑ <sup>گئے</sup> ۔ قارعین کرام ریاض کی بیدائش خوشاب کے ایک علاقے میں ہوئی ریاض کی بیدائش پر ان کے والدمحمرنواز نے بہت خوشیاں مانی انکے والدبھی اینے دور کے بہت مشہور اورا بماندار آ دمی تھے ان کی تین شادیاں ہوئی تھیں ریاض کا ایک سگا بھائی تھا درِ داز قیر چھ نٹ تھا موئی موٹی براؤن گول آ نکھیں تھیں ایکے رخسار برتل کا نشان تھا ان کے ہاتھ چھوٹے بچوں کی طرح چھوٹے جھوٹے تھے۔ریاض نے این زندگی کے چودہ سال اینے گاؤں میں ہی اپنے والد کے ساتھ كزارك كر جب جوالي يرقدم ركفاتو يالي سال کے لیے زراحی طلے گئے بھریا کے سال کے بعدوہ بندرہ سال تک افواٹ یا کتان میں

یں وہ بیٹے برنسی پر انتہار نہیں کرتے ہر ہاتھ

جواب عرض 37

SCANNED BY A

ملانے والا دوست نہیں ہوتا ہے کیکن ریاض تو بہت رون الف بہت محت کرنے والا انسان تھارتم کرنا ترس کرنا بھی اس کی فطرت میں شامل تھا۔خیروہ بغیر سویے وہ اس کے ساتھ چل دیا مکنگی اس کومطلویہ جگہ پر لے گیا۔ مذکورہ جگہ پر بہنچ گئے جہال ملنگی کے چند دوست بھی تھے ریاض نے پوسف کود مکھ کرمسکرا کر کہا۔ یوسف تو کیما ہے۔

میں ٹھیک ہوں ریاض تم این ساؤ۔ گھر میں سب خیریت تو سے نال ۔ جل تو آ رام کر کل بات کریں کے تونے کافی مفرکیا ہے کچھے آرام کرنا جاہیے ریاض کو آرام کے لیے كمرے ميں بھيج ويا۔

خير شام کو جب وه انهه گيا تو سب دوستوں نے مل کر کھانا کھایا پوسف نے سب کا تعارف كروايا بيعليثان كوتحي ملنكي كي تقي رياض نے بھی دوست کا ہاتھ ضرور دیائیکن پوسف کی وجہ سے باتھ برهایا یہ دوئ بروان برمحی کنی۔ وہ و بال بچھ دن رہا بھر دائیں آگیا ایک روز پھر ملنگی نے ریاض کو دعوت پر بلایا جب ریاض ان سے ملئے گیا تو عین ای وقت ان دوستوں کا سامنا بولیس سے ہوا ریاض اس واقعہ ہے نا آشنا تھا کہ بید کیا ماجرہ ہے۔ کہان کے یاس بولیس کا کیا کام بولیس ان سب کو بكر نے ك ليے كيون آئى ہے اور يہ يوليس ت چھنے کیوں للے میں کیا راز ہان مب کے درمیان ۔ یولیس نے ان سب کو پکڑ لیاجن میں ریاض بھی خامل تھا۔ ریاض کومعلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ٹھیک تہیں ہیں غلط کام کرتے بی لیکن وہ اب کیا کرسکتا تھا۔ یولیس نے

الزام لگایا کہ آپ نے بنگ ڈیکن کے وقت ایک مخص افضل کونتل کیا تھا۔ اور کئی بنک بھی لوٹے ہیں ریاض کے ہوش وحواس از گئے تھے كه من في المانين كياب-

جب پہلی دفعہ ملٹی کو یوسف نے ریاض کے پاس بھیجا تھا بیہ قتل اس دن ہوا تھا اور یوسف نے اینے کزن پر تمام الزام نگادیا تھا ریاض جیران کن نظروں سے جھی ملنگی کور کیسا تو بھی پوسف کوسب کوانی پزی ہوئی جمی کیکن ہر تخنس تمام ثبوت ریاض ئے خلاف بی جار ہے تھے ای وجہ ہے اس کو جیل جیسج دیا گیا۔ مر تاریخ پرتمام دوست صرف ریاض کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ بیال ریاض نے ہی کیا ے۔ ریاض کی آنکھوں میں دوستوں کی بے وفائی کا غصہ تھا۔ کیکن وہ بے بس تھا کوئی بھی اس کی مدونہیں کرر ہاتھا سب کچھ اس کے خلاف ہی جار ہاتھا جب بھی اپنا یا پرایا کسی مصيبت ميں گرفتار ہوتو اينے ہی دشمن بن جاتے ہیں جیسے کہ ریاض کا ایک سوتیلہ بھائی جس كا نأم متاز نقا جس نے نوو عدالت جاكر یہ بیان ویا کہ ریاض شروع بی سے چوری دُ لِيتِي مِين ملويث ربائ - ليكن رياض كو ا*س* بات کی خبر ندھی کیونکہ وو ایہا بیان دینے سے ینے وہ ریاض کے پاس ٹیاتھا اور جا کر کہاتھا که بھانی دل آویز اورمہوش کا رشتہ مجھے دے وو بچوں کے لیے بھائی نے کہا۔

میرے بھائی متاز میری بھیاں بہت ہی حيوني بين اور مين خود جيل مين بون اور مين ای وقت تک این بچیوں کی شاوی نہیں کرسکتا ہوں جب تک مہوش ڈاکٹر نہ بن جائے۔

اوردل آویز نج نه کرے۔لہذابھائی به رشته میں نہیں وے سکتا۔ بس اس انکار پرمتاز نے جری عدالت میں ریاض کے بارے میں ایسے الفاظ کیے تھے۔اس نے ایک بل کے لیے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ میرے بھائی کی جان بھی جا گئی جا سے بیان کی جان بھی ہو میرے ابو کی بیداوار ہے لیکن میں طالم بھائی کو ایک بل بھی کسی کا احساس نہ بھا بھی کا اس کا ایسا کرنے ہے اس کی زندگی نہ بھا بھی کا اس کا ایسا کرنے ہے اس کی زندگی نہ بھا بھی کا اس کا ایسا کرنے ہے اس کی زندگی نہ موجا تھا کاش ممتازیہ سب جھ سکتا ہو س

قارتمن کرا م اس عظیم ماں اور بہا در ماں کو سلام کرتا ہوں جس نے لوگوں سے قرض لیے غربت میں بھی اینے گخت جگر کو جیل میں جنت جیسی زندگی عطا کی وہ ہر ماہ ملاقات كرنے كے ليے جاتى اور بہت ساسان ساتھ لے جاتی اور نفتری بھی دے کر آتی تا کہ اس کا بیٹا صحت مند رہے۔ان کے تمام خاندان والے خصوصی دعا کرواتے تھے۔ وو بزرگوں کے پاس جاتی دعا کرواتی کہ اس کا بیٹاریاض ریا ہوجائے ماں نے کافی سفر طے کیا اس كى ربائى كے لئے بہت سفر طے كيا بہت د کھکے کھانے کیکن برقسمت سے ایک دن وہ گھر میں گرائی جود ونوں تانکیں سے معذور ہوگئی۔ قار مین کرام یہاں ریاض کی قسمت کو ایک ادر دھیکالگا۔ کہ ماں کا ساتھ بھی جھوٹ گیا کیکن ماں ہر عبادت میں اس کی رہائی کے لیے ' دعا كرتى صدقے خيرات كرتى۔ مال تو

ماں ہوتی ہے اور پھر سات بیگم کا ذکر تو ان ماؤں میں ہوتا ہے جو اپنے بچے کے لیے دنیا کی گلیاں چھان لیتی ہیں گر اپنے بچے کے چبرے یر شکن نہیں دیجھیں۔ ہونٹ خشک نېيں ديکھ عتی۔ ماں ايک غريب گھر کي تھي ليکن ا ہے بچے کو جیل میں جمیشہ خیال رکھتی تھی جس کی آن زندہ ہو مال کا سامیر شندی چھاؤں ہے کیکن ریاض کی ماں خود معذور ہوگئی کیکن اس کے یا وجود وہ ہر وقت ریاض کے لیے فکر مند رہتی۔ ماں کے بعد سب سے زیادہ ریاض کا ساتھ اس کے کزن منصب نے دیا تھا پھرریاض کی قیملی نے مقتول کے خاندان ہے رابطہ کیالیکن وہ ہمارے بے گناہ مجرم کومعاف کر واکر جیل ہے نکال دیں جب افضل کے گھر گئے کین وہاں بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ کوئی بھی گواہی ریاض کے حق میں نہ حار بی تھی سب نبی گوا بهان ریاض کو د مشت گردِ تا بت کرر ہی تھیں اور عدالت گواہباں بی دیکھتی ہے لہذا ریاض کو بھالی کی سز اہوگئی۔ایک طویل عرصہ ریاض جیل میں رہا تھا سب پر بجیب کیفیت طاری ہوگئی دن کو اندھیرا ہوگیا وقت رک کیا تھا ایک بے گناد کو پھانی کیسے ہو عمق ہے سبردرے تھانے بھی برائے بھی میافدا یہ کیسا ماجرہ ہے میرے یا یا تو سب چیزوں ہے نا آشنا تھا ے خدایہ در دہمیں کیوں ویا۔ برے وقت کا ساتھی اچھا نہیں اے

ڈ و بی کشتی کوملاح بھی حجوڑ جاتے ہیں قار مین کرام ریاض کو زیادہ دکھ اپنے بھائی پرتھا کہ اس کی وجہ ہے اس پرالی کیفیت

SCANNEZDISY AMIR

جواب عرض 39



تیرےشپر دی اک اک معجد وج ميذي موت داكل اعلان ہوي کتی ا کھیاں روس میں وانگو كينڈ اوسدا گھر و ريان ہوي میکوعلم اےمیڈ ادشمن وی اے سنز کے بہوں پریشان ہوی اے دنیا جھوڑ کے انج دیبال ہرلب نے ریاض داناں ہوی یماں برایک اردومیں نادیہ سے خود ہے شعر بنایا زیرفلم ہے۔

جا جوا يناروئ گا یا گل من کوکون سمجھائے گا كراب لوث كے ده ندآئ كا آ خری ملا قات میں وہ این بیوی بچیوں ے ملاتھا اس نے کہا تھا۔

مفرزانه میری بچیوں کا بہت خیال رکھنا دلو كو حج كروا نا مهوش كو ڈ اگٹر بنا نائے تم بھی خفا نہ ہونا کل بجیوں کو مت لانا ان کو بہت دکھ ہوگا۔ میری ماں کا بھی خیال رکھنا بھیگی لیکوں ہے فرزانہ نے جواب دیا تھا۔

ریاض میں خفا نہیں ہوں کل تم ہمارے یاس نہیں رہو کے اور تم خدا کے پاس چلے جاؤ کے میں وعدہ کرنی ہوں کہتمہارا ہرسپنا بورا كرول كى ہم تمهيں بھى بھى بھول نہيں يائيں کے ہماری نیک دعا نیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ر بي کي ۔

قارئين كرام مجھے رونا آگيا۔ كتنا حوصله تھاان کی زوجہ حیات کا آخرکل اس کے خاوند نے اس کے پاس نہیں ہونا تھا اس کو بیتہ تھا کہ یہ اس کی اس کے فاوند کے ساتھ آخری ہوئی۔ بھائی ایا کیے کرمکتا ہے۔ جب ہم ادلاد ما مگتے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں نرینہ اولا و وے ہمیں نیک لاکا دے قارئمن کیا خیال ہےا ہے بھائی آگر پیدا نہ ہی ہوتااس کی جگہ حوا گی بٹی جنم لیے لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ خدا متاز جیباً نہ کسی کو بیٹا دے نہ بھائی۔

وہ بھائی ہی کیا جو بھائی ہونے میں ساتھ

وہ زندگی ہی کیا جو بھائی ہونے میں کام

قار تین کرام زندگی میں انسان بوے د کھ برداشت کرتا ہے ان دکھوں کے باوجود بھی وہ دنیا میں زندہ لاش بن کررہ جاتا ہے۔ بدونیا یج مج کی برسی ظالم ہے کسی کے دکھ کو کیا مانے اگر کوئی کسی کواپناور دبیان کرتا ہے تو اگلا مذاق مجھتا ہے اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی کے دکھ کو سیجھتے ہیں میری زندگی میں بھی اگر کچھ بیدد کھنہ ہوتے تو شاید۔ ا گر ہوتی خون کے رشتوں میں محبت

تو پوسف نہ بکتامصر کے بازاروں میں خيرد كه برانسان كوضرور ملتے بن اور كچھ لوگوں کی زندگی ول آویزمہوش کی طرحے بھری ہوتی ہے لیکن کھ لوگوں کی زندگی میں دکھ سکھ برابر ہوتے ہیں بھی خوشی بھی غم ۔ ویسے یہ دنیا والے سب ساتھ جھوڑ جاتے ہیں مگر و کھ وہ ساتھی ہیں جو بل بل ساتھ نھاتے ہیں یہ د کھوں کے درمیان زندگی کٹ رہی سے نجانے یہ دکھ کب حتم ہوں گے ۔ پھر ریاض کو بھالی

جواب عرض 40





www.paksocieby.com

ملاقات ہے کل وہ اس کوزندہ نہیں دیجے نہ پائے گی اور پھر دوسرے دن ریاض کی لاش کو انکے حوالے کر دیا گیا۔ جب لاش ان کے گھر پہنچی تو ہر کوئی رور ہاتھا چاہے وہ دشمن تھا چاہے کوئی ابنا تھا سب ہی رور ہے تھے بہت سارے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے تھے پھر اس کو سیر دخاک کر دیا گیا۔

نجانے اس دنیا میں وفا کیوں نہیں ہے اینے برگانے بن جاتے ہیں اپنی خوشیوں کی خاطَر د وتبروں کو کیوں د کھ دیتے ہیں دکھا گرغیر دیں تو پھر بھی اتنا عم نہیں ہوتا ہے جتنا ا بنوں کے و کھ دینے کا ہوتا ہے جیسے متازیے ہی اینے بھائی کو د کھ دیے کر دنیا ہے رخصت کیا د نیامطلب کی ہےمطلب کے بغیرانسان خدا کو بھی یا دنہیں کرتا ہے۔ آج کا انسان اوپر ہے کچھاوراندرے کچھاورے ہرایک نے اپنے اویر ایک خول یر ها رکھا ہے مانے ہیں کہ روی کے بغیر انسانی زندگی ادھوری ہے آجھے دوست بہت کم ملتے ہیں میرا سب بہن بھا نیوں کے لیے پیغام ہے کہ خود جا ہے بیٹک دھوپ میں جل جاؤ مگر دوسروں کوسکون فراہم کرنے ہمیشہ خوش کر داپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی پر قربان کردو یہی انسانیت ہے خصوصی پیغام انکے لیے۔

ا محترمہ ای فرزانہ اینڈ بہن دل آویز نادیہ مہوش گینہ تم لوگ مجھے ایک اخبار کی بدولت ملے ہوتم لوگوں نے مجھے ہے دل سے بھائی مانا ہے ماں نے بینا مانا ہے میں عہد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کا بھائی بن کر ساتھ نبھاؤ نگا۔ اور اپنے ابو کا دکھ مجھے

اورمیری بیوی ذرا کو بہت ہے کین میں انشاء
اللہ آپ کے ابوکی آخری خواہش کوضرور پورا
کرول گامیں جواب عرض کے تواسط سے بیام دیتا ہوں کہ دل آویز بہن آپ عمرے کی تیاری کریں ۔ تمہار ہے سار ہے اخراجات میں برداشت کروں گا ادرمہوش کے لیے میری بیگم ڈاکٹر زرا کا بیر بیغام ہے کہ تمہیں ضرور ڈاکٹر ناوی گی ادر میں تم سب کے بیغام زرا کوٹائم نوٹائم دیتار ہا ہوں کی آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں ہماری زندگی بن جائے۔ قار مین دعا کریں ام کرام میری منہ بولی ماں ام کلثوم کا آپریشن ہوا ہے انگی صحت یابی کے لیے دعا کریں ام کلثوم صاحبہ آپ نے بھے دعا کریں ام کلثوم صاحبہ آپ کے بیاتھ ہیں۔

تارئین کرام کیسی گئی میری میدکادش مجھے
اپنی رائے ہے نواز ہے گا۔ کاش میری کہانی
کو پڑھ کرکوئی ایک بھی ممل کرے تو میں بجھ
جاؤں گا کہ میرا کہانی لکھنے کا مقصد پورا ہوگیا
ہے اپنی خوشی کے لیے بھی بھی سی کود کھ میں مبتلا
منہ کریں اداور نہ ہی کسی کی زندگی کے ساتھ
محیلیں ۔ موت تو ایک دن سب کو ہی آئی ہے
آج نہیں تو کل ہم سب نے ہی مرنا ہے پھر
ایخ عملوں کا حیاب خدا تعالیٰ کو دینا ہے کسی
ماتھ کیے پیش ہول گے بعد ہم خدا کے
ساتھ کیے پیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے پیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے پیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے پیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے پیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے پیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے بیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے بیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے بیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے بیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے بیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے بیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے بیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے بیش ہول گے بھی سوچا ہے آپ نے
ماتھ کیے بیش ہول گے بھی سوچا ہو آپ نے کا اور میرا حالی و ناصر ہو۔
مدا تعالیٰ آپ کا اور میرا حالی و ناصر ہو۔
آٹین۔

جواب عرض 41



ہے گزاہ تھالی

# محبت خزال کے موسم میں

\_ يحرير ـ انتظار حسين ساتي ـ تاندليانواله ـ

شمراد د بھائی۔السلام والیم۔امیدے کہآ ب خریت سے بول کے۔ من آج چراین ایک نی تحریر محبت سے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے بدایک بہترین کہانی ہے اے پڑھ کرآپ چونلیں گے کئی ہے ہوفائ کرنے سے احر از کریں کے کسی کو ج راہ میں ندچھوڑیں کے کوئی آپ کو بے بناہ جا ہے گا مگر ایک صورت آپ کواس مے خلص ہونا پڑے گاوفا کی وفا کہانی ہے آگر آپ جائیس تو اس کہانی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یا لیے کو مد نظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبديل كرديئة بين تأكدتس كى دل شكن نه بواور مطابقت محض الفاقيه بوكى جس كا اداره يا رائثر ذمه دارنبيس مولاً۔اس کہانی میں کیا کھے ہے لیو آپ کو پڑھنے تے بعد بی بنة چلے گا۔

> وقت کی دفار کے ساتھ گزررتا جارہاہے بتا نبيں چلتا دن رات مہينے اور سال گزر رہے ہیں انسان کتنا ہے بس ہے وقت کی ایک گھڑی ایک ساعت اورا یک مل کوبھی نہیں روگ سکتا ہے وقت اس کا انتظار نہیں کرتا وقت گزرتا جاتا ہے اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوت جاتے ہیں مرحد بات احساسات اور محبت بھی بوڑھی نہیں ہوئی محبت کے موسم میں کوئی خزاں کاموسم ہیں ہوتا ہے۔

محبت صرف اور صرف بہاروں کا موسم ہے محبت زندہ رہتی ہے محبت بھی مرلی تہیں محبت انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے محبت انسان کولسی موسم میں نسی عمر میں بھی ہوسکتی ہے ہرانسان آج کل بہت مصروف ہوتا ہے سی کے یاس ٹائم ہیں ہوتا ہے مگرانسانوں کی خوش اور محبت کے لیے نائم

🔝 دینایر تا ہے بہت ی چیز وں کوقربان کر کے۔

قار نمین میں صبح اپنے دفتر جاتا ہوں اور وہاں پیسارادن کام شام کر جب تھیا ہوابدن لے كرآتا هوي توايخ كهروالول معلكرساري محكن وور ہو جاتی ہے جب وہلیز پر میری ماں پھرمیری چھوٹی سی بیاری تی بئی اور بھر بیٹا جب میرے گلے میں بانہیں ڈال دیتے ہیں اور میری ہمسفر جب جائے کا کب میں کرتی ہو بہت مرہ آتا ے بھائی بہن بھا بھیاں سب جب ملکر مٹھتے ہیں توبهت اجھالگتا ہے۔

وتت کا پتای نہیں چلتا احساب نہیں ہوتا کہ وقت کتنا گزرگیا ہے میں دفتر سے گھروالی آتا ہوں تو امی ابو بچوں کو تائم دے کر کاغذ قلم کو ٹائم دیتا ہوں کیونکہ میراقلم ہی میری زندگی ہے اس کے بغیر میں کچھ بن نبیس میراقلم ہی میری زبان ہے اور میرا قلم بی میری محبت میری حاجت کی سی گوائی ہے۔



کاغذ قلم اورمیری تحریروں کو پڑھنے والے سب لوگ ایسے ہیں جیسے میری فیمان کا ایک حصہ ہول۔ جیسے میری فیمان کا ایک حصہ ہول۔ جیسے میر سا جیسے ان کے بن میں اوھوراہوں تو میں اپنے قار مین کے لیے ضرور ٹائم دیتا ہوں اور میر الکھنے کا اندازہ بھی ذرا عجیب سا ہوتی ہونا ہوں جب تاروں کو بھی فیند آنے لگتی ہے جب جاندنی مانند ہونے والی ہوتی ہو میں اکثر اس وقت اپنے اور دوستوں کے اور ہو میں اکثر اس وقت اپنے اور دوستوں کے اور معاشرے کے دکھ لکھتا ہوں اور پھروہ دکھ سٹوری کی ضدمت میں پیش کرتا موں۔

۔ آج بھی میں جب سونے لگاتو کرے کی کھڑی ہے باہر دیکھا تو موسم بردا خوبصورت تھا بادل گہرے تھے ساتھ بادل کرج بھی رے تھے زور زور سے تین ہواؤں کے جھو نکے شیشے کی کھڑ کیوں کو بار بار دیوروں سے فکرانے پرمجبور کر رہے تھے تھنڈی اور سرد ہواتھی اس کیے میں نے کھڑ کی بند کر دی اور اینے بیڈ پرسونے کی ناکام کوشش کرنے لگا ہے میں میرے فون پر کی کی كال آئى كوئى الركى بول ربى تھى اس نے كہا ميرا نام خالدہ محود ہے اور میں رائے ونڈ لا مور میں رہی ہوں میں آپ کی بہت بری فین ہوں آپ کی تحریروں کو کافی عرصہ سے براھتی آربی ہوں بلكه بول كهنا اچھا ہوگا كه ميں آپ كى تحريروں اور لفظوں کی دیوانی موں کافی عرصہ سے آپ کی تحريرول كويره ورى جول مرآب سے بات آن كرراى بول آب ے اظہار آج كرراى بول ك آب ببت اجها لكھتے ہيں۔

مجھے آب ہے ایک سٹوری لکھوانی ہے کیا

آب لکھیں گے۔ میں نے کہا میرا کام تو لکھنا ہے ما بيمرلكه كر مجھے ارسال كردينا ميں لكھ دوں گا تہيں ا تظار صاحب ایے نہیں سٹوری کے لیے آ ب کو مارے گھر آنا بڑے گا۔اور سلے آ ب کومیری یوری قیملی کے ساتھ میٹھ کر کھانا کھانا ہوگا بھر میں آپ کوانی سٹوری بتاؤں گی ۔ مجھے بتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا مگر آپ کو ہمارے گھر لیے آنا ہوگا ہماری فیملی کے لیے آنا ہوگا اس نے اتی شدت اورمحبت ہے نہامیں انکار نہ کرسکا اور میں نے کہاضرور میں آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کی سنوری بھی تکھوں گا بجھے شدت کے سیاتھ انتظار ہوگا۔ بیکون ہے ادراس اڑکی کی سٹوری کیسی ہوگی میں نے ایک دن فون کر کے کہا کہ میں آب اور آپ کی قیمل سے ملنے اور سٹوری لکھنے آرہا ہوں اور میں دوسرے دن ان کے شہر چلا گیاو ہاں جا کر میں نے ان کوفون کیا میں آگیا ہوں کچھ در بعد ایک گاڑی والا تحض آیا اور میرا نام پوچھا او را پنا نام بتایا که مجھے ساتھ لے کرایک خوبصورت اور عالی شان گھر میں ہے آیا گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک میڈم پرنظریزی جس کی عمرتو کافی تھی مگر بہت ہی دلکش اور خوبصورت شکل صورت کی ما لك تقى اس نے مجھے آ كے بر ھكرسلام كيا اوركہا سرمیں خالدہ محمود ہوں ادر بدمیرے شوہر محمود صاحب ہیں بدمیرے تین میٹے ہیں۔رضوان اور فرحان اور باشم محمود صاحب كي شخصيت بھي بہت سندراور برکش کھی وہ بھی بوز ھے نہیں مگران کے بالوں میں ملکی ملکی چاندنی ار آئی تھی سب لوگ جھے ہے ایسے ٹل رے تھے جیسے میں کوئی بہت ہی بڑی شخصیت ہوں مگر ان کا اخلاق اور تفتگو کرنے كاانداز انتبائي شانداراور قابل احتر ام تفا يحربهت

جواب عرض 44

ع العالم العالم المراسم ميل محت فزال كيموسم ميل ww.paksocieby.com

شاندارتم کے کھانے کا اختام کیا گیا تھا کھانے سے فائی ہورمیڈیم خالدہ نے تعارف کرایا کہ محمودصا جب سعود بیمیں ہوتے ہیں معروشا فرحان رضوان ہے سٹوڈنٹ ہے اس سے چھوٹا فرحان سے بیچوٹا ہاشم بھی سٹوڈنٹ ہے جس سٹوڈنٹ ہے جھے ان لوگول کے درمیان میں بیٹے کر ذرا بھی احساس نہیں ہورہا تھا کہ میں ان لوگول میں بہت سے لوگول سے لوگول سے محلی ان میں بہت سے لوگول سے میں ان میں بہت سے لوگول سے میں ان فیلی سے بھی نہیں ملا لوگول میں اس چکا تھا کہ میں ان علی چکا تھا کہ ان میں بہت سے لوگول سے میں ان میں بہت سے لوگول سے میں ان خل چکا تھا کہ میں ان کے بیٹے اپنے روم میں میں خل چکا تھا کہ دوم میں میں خلے گئے اور محمود صاحب اور میڈیم خالدہ رہ گئے نے مالدہ رہ گئے نے مالدہ اور ان کے شوہر محمود صاحب خلے گئے اور محمود صاحب خلے گئے اور میڈیم خالدہ رہ گئے نظر جو سٹوری سائی تھی وہ آپ تمام لوگول کی نظر کرتا ہوا ہے۔

تہروا لے اگر طلب کریں تم سے علاج تیرکی صاحب اختيار ہوآ گ لگاديا كرو میدیم خالدہ نے بتایا کہ ہم شہرقصور میں رہتے تھے میرے گھر والے میرا خاندان زمیندار تمااین زمیں نوکر جا کر گاڑیاں اوراللہ یاک کا دیا ہواسب مجھ تھا میں اپنے خاندان میں بہت لاڈلی اور سب سے خوبصورت تھی گھر میں سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے میری سب فرمائش یوری کرتے تھے میں سکول سے کالج بہنچ گئی مجھیر ایک بھر پور جوانی تھی میں اتی خوبصورت تھی کہ جو شخص دیختاوه دیکتابی ره جاتا تھا میری امی اور ابو گھر والے سب مجھے گھرے باہر نہیں جانے دية تھے كيونكه مجھا كثر لوگوں كى نظر لگ جاتى تقى اوريس بيار ہو جاتى تھى ميں اتى خوبصورت کھی کہ میرے گھر والے مجھے کہتے تھے تم تو انڈیافلموں کی کوئی ہیرون لکتی ہواور تھا بھی ایسا ہی

میرا خوبصورت سندر ساچرہ گہری ساہ آئھیں کیے لیے گھنے ساہ بال گولڈن وائیٹ رنگ اور لمبا قد میری خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا میں جب کالج جاتی تھی تو خاندان کے بہت سے لوگوں کے رشتے میر نے لیے آتے مگر میرے گھر والوں کو کوئی بھی پہندنہیں آتا تھا۔

انسان جب جوان ہوتا ہے تو نجانے کتنے خواب ہوتے ہیں میرا کوئی خواب نہیں تھامیرا خواب صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کرتا لوگوں کے دکھ سکھ پانٹنا تھااورانیا نیت کی خدمت يرنا تھا ميں کوئی ڈ اکٹر انجينئر وکيلنہيں بنتا جا ہتی تھی میں نو جوان تھی مگر میری شادی اور رشتے یک با تیں تھیں مگر میں ابھی شاوی نہیں کرنا چاہتی تھی میں پڑھنا جائی تھی میں کالج بھی جاتی تھی مگر میرے دل میں کوئی عشق محبت اور پیار کا کوئی جکر مہیں تھا مجھے کی ہے ہیار محبت نہیں ہوا تھااور نہیں مجھے کسی او کے نے کوئی محبت عشق کی بات کی تھی مطلب مجه بيارومحبت كالمجهم بين تعاكيونكه مين نے بھی کسی ہے اتنازیادہ تعارف وغیرہ ہیں کیاتھا زندگی کا وقت گزرر با تھا کہ اجا تک زندگی نے ہم گاڑی میں لاہور جارہے تھے رائے ونڈ میں آگر ہماری گاڑی خراب ہوگئی پھر ہم وہاں ہے ایک اور گاڑی میں بیٹھ گئے ای اور ابواور میں ہم جس گاڑی میں بیٹھے تھاس کا مالک خورگاڑی کے ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان تھاوہ بار بارميري طرف ديميور بإتفامجه بهت عجيب سالك ر ہاتھا خیراس نے ایک دوبار میری طرف محبت اور حسرت سے دیکھا بھروہ اپنے کام میں مصروف ہو كيا ہم لا مور آ كے لا مور ميں ہمارے بہت سے رشة دار تھے ہم وہاں گئے اور چھے سے ہمارا

ED BY AMIR

جواب عرض 45

ا مجين خرال كي موسم ميل

واليس لا مور ع قسوراً عند

ہے دعایا دگر حرف دعا بادنہیں مير ئغمات كواندازنوا مادنبين

میں نے بلکول سے دریابید ستک دی ہے ين و دسائل بول جس کوگو کی صدایا دنبین میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ ایک رشتہ آگیا ميرے گھر والول نے انكار كر ديا مگر وہ تھے كه جب سے مجھے دی کر گئے تھے وہ کہتے تھے کہ جا يہنے جو بھی ہو جانے ہم بدرشتہ برصورت یہ لین

ت کڑے کے خاندان والے مجھے اور میرے خاندان کو جانتے تھے گر ہم لوگ لڑ کے کونہیں

جانے تھے اصبل میں جس اڑ کے کے لیے میرادشتہ ما تک رہے تھے وہ رائے ونڈ میں رہتے تھے اور

ان كرشة دار مارے ياس رج شواس

ليے وہ جائے تھے كہ اچھے خاندان كى يزھى لاھى اوراتی خوابسورت اڑکی ہاس کیے وہ جاتھے تھے

کہ یہ رشتہ ہمارے ماتھ سے نہ جائے او ربول

میرے گھر والول نے جمی از کے کود مکھ کرآ گئے اڑ کا کھی ان کو پیند آ گئی تھا وہ کھی اچھے خاندان کے

لوگ تضاوراژ كائبمي بهت خوبصورت اور بيندسم تھا

گھر والول نے میری رائے او پھی تو میں نے کہا

کہ جومیرے گھم ِ دالوں کو احیما لگتا ہے وہ کریں

میری کونی بیندنبیں ہے جوآپ لوگوں کی بیندود

میری جمی پیند ہوگی اور پھریوں ہاری شادی ہوگئی

شادی سے سلے میں نے اپنے ہونے والے شوہر

کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا اور ند بی لڑ کے نے

بُنجه و یکھا تھا مگر ہم خاندانی لوگ تھے جو بڑوں

نے کبددیا بس اس کے آگے سر جھکا یا کیوں کہ

خوشال وہی انجھی بولی میں جو دوسروں کو دی

ڈروائیور ہماری گاڑی ٹھیک کروا کر لے آیا ہم جائیں۔میری شادی ہوئنی بردی دھوم دھام سے جب میں اپنے سوما گ رات اپنی مسبری یہ جس پر ہر طرف پھول ہی چھولوں کی پیتاں ہی پیتاں تھیں سبری گلابوں کے گلدیتے حاروں طرف لیے ہوئے تھے میں ان خوشہوؤں میں گھونٹ اوڑ ھے بری چپ جاپ ے چور نظروں ے ایے کمرے کی ویواروں کو دیکیررہی تھی کہ اچانک میرے شوہر صاحبے اندرائے تو میں اور سٹ گنی پھراس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کا نینے ہوئے باتھوں کے ساتھ میرا ماتھ تھام کر جھے گولڈن کی رئنب آفٹ کی اور میں نے اس وقت دیکھا کہ روق و ، ی تحف نقیا جو گاڑی میں مجھے اس دن کھور گھور کر دِ مَكِيدِرِ ما تَهَا بَحِيمِ كما معلوم قِمّا كه زندگی ایسے بھی تھیل تھیلتی ہے جس ہے میں اس دن نفرت کر رہی تھی وہ بی میر کی زند کی بن جائے گا۔

وه لمحد بهت ای خوبصورت تھا جسب ہم دونوں اجبی ایک بندهن میں ایک ہو چکے تھے بھی ایک د دنم ہے کو جانا شرقا گرا یک دوسر نے کی زندگی ہن حائیں گے بہمارے قسمت کے زالے کھیل ہیں ال رات محود صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ ایک دن میری گاری سے لا ہور کئے تھے اور سب لوگ آپ کی قیملی کے ساتھ تھے تو آپ کو د کھے کر میں نے اینے ول میں دعا ماتلی تھی کہ اللہ یا ک مجھے ائی الری دیناجس ہے میری شادی ہومیر جمسفر اليي بهواتي خوبصورت بيوتم كوديكها تو ايباليًا كيتم ميري آئيڙيل مو مين في دل مين دعا ما علي تھي میں آپ کو یا آپ کی قیملی کوئیس جانتا تھا مگر خدا نے میر ہے دل سے خاموش دعائن لی اور آ ہے کو میری زندگی میں شامل کرلیا ہے خدانے میری دعا بہت قریب ہو کرئی ہے۔

جوار عرض 46.

محبت خزال کے موسم میں

اورنوا۔ ہو گئے کام میں توجہ نہیں کرتے تھے جس کی وجہ ہے سارا کاروبار تباہ ہو گیا بھرخاندان میں میجواز اکی جھڑیے شروع ہو گئے محمود صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی پھر میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا میں برنس او رکاروبار کو خودد تکھنے لکی محمو د صاحب بہت اچھے اور نیک انبان سے محمود صاحب نے میرے ساتھ جب سے جیون کا آغاز کیا تھا بھی کسی چیز کی کی نہیں ہونے دی تھی محمود صاحب بھے سے بناہ بیار کرتے تھے ایک وقت ایبا بھی آ گیا تھا کہ گھر والوں نے بہت ی نزانیال شرو<del>ن کردی تھی کیوں کہ بھاری شادی کو</del> چھ سال کا عرصہ ہو گیا مگر ہمارے یاس انھی تک اولا دنہیں بھی محمود صاحب کے گھر والے سب لوگ مخلف بالتیں کرتے تھے کہ اس لز کی ہے اولا دہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ مگرمحمود صاحب نے بھی ان کی یا توں وتوجہ نمیں دی تھی اور نہ بھی مجھے اس بات کا احساس ہونے دیا تھا کہ میرے پاس اولا دہیں ے لیکن مجھے بہت دکھ ہؤتا تھا جب میں ایس بالتمي سنتي تقمي مكراس مين ميرا كياقصورتها بيتوالته یاک نے عطاکر ٹی تھی میں گھر والوں کی باتیں س ' 'من کر بہت مایوس ہوتی تھی اور تنگ آ گئی تھی اور بھر ایک دن میں نے محمود صاحب سے صاف صاف کہد دیا کہ محمود صاحب آپ لوگوں کی روز روز کی باتیں نہیں کی جاتی ہم ایسا کرو دوسری شادی کرلومیری طرف ہے تہیں اجازت ہے محمودصاحب نے بڑے غصے بھرے انداز سے کہا خالدہ تم نے ایسا سوچا بھی کیے کہ دوسری شادی کروں گا آپ کے ہوتے ہوئے اولاد کا دینااللہ یاک کی م منتی ہے وہ جب حاب کا دے گا مگر میں آپ کو بھی خود ہے جدا نہیں گرسکتا اور نہ ہی

وه دنت ببت احچها تقا که میری دعا قبول ہو کئی میرا آپ ہے رشتہ میرے والدین نے اپنی بیندے کیا ہے مگر مجھے یہ کپ معلوم تھا کہ جس اڑ کی کوجس بری بیکر کومیں نے بھی اپنا خواب سمجھا تھا وہ میرا خواب پوراہو جائے گا اس رات محمود صاحب نے مجھے بتایا کہ میرابرنس گاڑیوں کا ہے نرائسپورٹ کا کاروبارے میرا ہمارا اینا شینڈ ہے کا زیوں کا اور شہر میں ہماری بہت ی دکا نیں بھی ہیں ہم ہیں تو زمیندار مگر برنس گاڑیوں کا کرتے بیں بس وہ رات ہم نے بہت سارے عبد پال ہے اور مستنبل کے لیے بہت خواصورت خوابوں کو تنگیل دیا رات ٔ نزر بینی مگر این جمسفر کو پہلی بار د کیوکراین آنکھول کے سامنے دیکھ کربہت ہی احیما لگا تھا ہمخمود صاحب بہت ہی عیاش انسان تھے یٹے بہت تھے کھاتے یتے گھرانے ہے تعلق تھا محمود کے دوست بہت تھے ہرروز دوپہر کوجاریا چ لوگوں کو کھانا ہوتا تھا ہارے گھر میں کھانا بہت ينارا بناتى تحتى اس ليجمووصا حب روز كوني نهكوني فر مائش کرتے تھے ہماری زندگی بہت خوبصورت اور شاندار طریقے ہے گزر رہی تھی ہر طرف خوشاں بی خوشاں تھیں مجمو د صاحب کے کچھ دوستوں نے ملکر محمود صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا اور محمود صاحب كابرنس بہت كمزور ہونے لگا آنا مزور ہو گیا کہ ساری گازیاں جو لوگ محمود صاحب کے ملازم تھے انہوں نے خرید لی تھیں اور محمود صاحب كومقروض كرديا قفا آسته آسته ستدمب مُرتجمود صاحب كى عياشي كم ينه بهوني كيونكه

مرحمود صاحب کی عیاشی کم ندہوئی کیونکہ نوائی طبیعت توان کے پہنے ہے بی تھی اور چراو پر سے میں نے آئران کوائی محبت اور توجہ دی کہوہ

تتبر 2015

٠٠ : بواب عرض 47

محبت فحزال کے موسم میں



مرتے دم تک کروں گاتم میری محبت ہوتم میری عاہت ہو میر کا آخری منزل ہوگھر والے جومرضی کہیں میں بھی آپ کو نہ چھوڑ وں گا اگر مقدر میں اولا د ہوئی تو ٹھیک ہے در نہ کوئی بات نہیں مگر آج کے بعد الی بات نہ کرنا میں محبود صاحب کی تجی محبت کی تجی بات تھی۔

محود صاحب کا کوئی برنس کا مسئلہ بنا ہوا تھا اللہ ہور میں خود لا ہور جاتی اور مسئلہ کے لیے بھا گ دور کرتی لیعنی میں مردوں کی طرح خود کام کرنا شروع کردیا تھا بہت سارے لوگوں نے بچھ سے دوئی کرنا چاہی ایت کے دعوے کیے مگر میں سب ناکام رہے کیونکہ میں مجمود صاحب کی تھی اور آخری دم تک بھی ای کی رہنا چاہتی تھی میں دن کو کہیں جاول یارات کو بچھے بھی محمود صاحب نہیں ہو چھا جاول یارات کو بچھے بھی محمود صاحب نہیں ہو چھا جاول یارات کو بچھے بھی محمود صاحب نہیں ہو چھا جا کہ اس کی جھی محمود صاحب نہیں ہو جھا تھا تھی ہو سے تھا اور بیل ہور یقین تھا بھر دسے تھا اور بیل ہور یقین اور بھروے کو تھیں نہیں نے دی تھی ان کے یقین اور بھروے کو تھیں نہیں آنے دی تھی ۔

وقت گزرتا گیا ہارے حالات ایک بار پھر ٹھیک ہونے لگے۔

سب سے بڑی خوتی تب ہوئی جب چے سال
بعد ہمارا بیٹا رضوان پیدا ہوا میرا بیٹا رضوان محمود
پیدا ہوا سارے لوگوں کی زبا نیں بند ہوگئیں اللہ
پاک نے ہماری س لی تھی پھر فرحان پیدا ہوا او
رپھر ہاشم زندگی گزارکی ما نند ہوگئی ہر طرف پھول
ہی پھول کھل گئے تھے ہم نے ابناا لگ گھر بنالیا تھا
برنس اور ساری دولت تو محمود صاحب کی عیاشی اور
برنس اور ساری دولت تو محمود صاحب کی عیاشی اور
دوستوں کی نظر ہوگئی تھی اور پھر محمود صاحب کو
دوستوں کی نظر ہوگئی تھی اور پھر محمود صاحب کو
دوستوں کی نظر ہوگئی تھی اور پھر محمود صاحب کو
دوستوں کی نظر ہوگئی تھی اور پھر محمود صاحب کو

لا ہور میں جاتی تھی پڑھنے کے لیے اور اکیلی ہی واپس آتی تھی اور میں نے ہاتھوں کی لکیروں کاعلم سیجھا ہماری محبت اس وقت بھی جنون کی صد تک تھی اور آج بھی ہماری محبت میں کوئی کی نہیں آئی۔

ہماری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے مگر بھی ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے بھی آج تک ایک دوسرے سے ناراض اور خفانہیں ہوئے ہیں۔

تو قارئین یہ کی خالدہ کی کہانی اوران کے شوہر محمود صاحب کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں چیش کی ہے اور سے میں زندگی ایسی ہونی چاہئے بھی ناراض جیس ہونا چاہئے جس کے ساتھ شریک حیات ہے کرنی چاہئے جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارتی ہوتی ہے اور محبت میں شک اور بے بینی نہیں ہوئی چاہئے کونکہ اصل شک اور بے بینی نہیں ہوئی چاہئے کیونکہ اصل رشہ تو اعزاد کا ہوتا ہے

رشتہ تواعم ادکا ہوتا ہے۔

فالدہ ادر محمود صاحب اور ان کے بیجے ساتھ ہوں فالدہ ادر محمود صاحب اور ان کے بیجے ساتھ ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوستوں کی محفل ہے بہت ہیں سلیقہ مند اور انتھے اخلاق دالے بیجے ہیں اور خالدہ اور محمود صاحب تو اخلاص کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں ہیں بہت ہے لوگوں سے ملا ہوں مگر اس فیا تر ہیں ہیں بہت ہے لوگوں سے ملا ہوں مگر اس فیا تی سے ملنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا ہیں ابھی تک بہت خوش اخلاق اور اجھے مزاج لوگ ابھی زندہ ہیں۔

قارئین سے تھی میری کاوش امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بہند آئی ہوگی میری اور تحریر یوں کو جو لوگ بہند کرتے ہیں ان کا دل کی اتفا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور ہمیشدان کے لیے نیک دعا گوں رہتا ہوں میری طرف سے تمام لوگوں اہل

جواب عرض 48

المالية عبة خزال كيموسم ميل www.paksocieby.com

اے اپنا ہمسفر بنایا تھا میں نے ،
یا تھا میں نے اتنا بھولا تھا میں اپنی دنیا کو
اے صرف اپنی دنیا بنانا چاہتا تھا
اتنے گھاؤ دیئے اس نے کہ میں مرہم نہ کر سکا
مرہم کی جگہ اس کے نام کودل میں سجایا تھا میں نے
جا ارے ظالم اب نہ یاد کریں گے کجھے عمر بحر
کہ کسی ہے وفا ہے دل لگایا تھا میں نے
کہ کسی ہے وفا ہے دل لگایا تھا میں نے
کہ کسی ہے وفا ہے دل لگایا تھا میں نے
سے دفا ہے دل لگایا تھا میں اے
سے دفا ہے دل لگایا تھا میں اے
سے دفا ہے دل لگایا تھا میں اے

میں تنہا ہوں

جب آنکھ کھلی تیری یاد میں تو سوچا میں تنہا ہوں جب تارے ہوئے فلک سے جدا سوچا میں تنہا ہوں ہوں

جب بھول ہوا آغوش سے جدا سوچا میں تنہا ہوں جب دل ٹوٹ کے چکنا چور ہوا سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا ڈھلتے سورج کوتو سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا گرتے بتوں کوتو سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا گرتے بتوں کوتو سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا بھیگی آنکھوں کوتو سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا تیرے گھرکی گلی کوتو سوچا میں تنہا ہوں جب دیکھا تیرے گھرکی گلی کوتو سوچا میں تنہا ہوں

الدر ہو چھو آنکھوں کی قدر کی نابینا ہے پوچھو کار دہار کی قدر کی بیر دزگار ہے بوچھو اپنی کی قدر کسی بیاہے ہے پوچھو روئی کی قدر کسی بھوئے ہے پوچھو مکان کی قدر کسی بھوئے ہے پوچھو صحت کی قدر کسی بیار ہے پوچھو والدین کی قدر کسی بیتم ہے پوچھو والدین کی قدر کسی بیتم ہے پوچھو سلام اور جان ہے عزیز لوگوں کو دل ہے سلام فاص کر میری سویٹ می کزن میں ماریہ شائل پھنڈی تھین کو دل ہے سلام اور قراۃ العین مینی ہے شاویز حیدر ۔رخسانہ ملک ۔اور تمام دوستوں کے نام یہ شعر کرتا ہوں آ ب لوگوں کو میری یہ سٹوری کیمی لگی ابنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے آ ب لوگوں کی قیمتی رائے کا شدت ہے انظار رہے گا۔ جس دن کوئی تل شہر میں نہ ہو اس دن کوئوید کہتے ہیں اس دن کوئوید کہتے ہیں

انظار حسين ساقي ـ

ریاض احمر کے نام شعر نہ قسمت سے شکوہ نہ دوش تھیبوں کا چھین لے گئے دولت والے پیارغریبوں کا ۔۔۔۔۔۔ناصرا قبال ساحل کرک میرالپندیدہ شعر

میرابہترین دوست میرا بہترین دوست محد ارشد عبات ہے وہ غریب ہے دفادارا پہاندارادر بمحمدار ہے بھی کسی کود کا بیس دیتا بہت حوصلے والا ہے۔ سامرا قبال ساحل \_ کرک

میراپندیده شعر میراپندیده شعر رہےگی یادتیری میرے ساتھ زندگی بن کر بیاور بات ہے کہ میری زندگی وفانہ کرے ----ناصرا قبال کرک شبنم کے نام

ایک بے وفا سے ول لگایا تھا میں نے

CANNE 2015 Y AMIR

جواب عرض 49

العرب المراجع مي المراجع مي المراجع مي المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

# محبت کے زخم \_\_تریر۔۔یا سرملک مسکان۔جنڈانک

شنرادہ بھائی۔السلام ونکیم۔امیدے کہ آپ فیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی تگری میں ایک بار پھرایک کہانی نے ساتھ اس وکی تگری میں قدم رکھا ہے امید کرتا ہوں کہاں کو قریبی شارے میں جنگہ دے کرمیری حوصلہ فزانی کریں گے تا کہ میں اور بھی بہتر کہانی لکھ سکوں میں نے اس کہانی کانام۔محبت کے زخم۔رکھا ہے امید ہے کہ سب تار مین کو پیند آئے ٹی میں اسے تکھنے میں کہاں تک کامیاب:وا:ول اپنی رائے سے ضرور نواز ہیئے گا جواوگ میری تح میوں کو پیند کرتے ہیں میں ان کا تہد والی ہے شکر گزارہ والے۔۔۔

ادارہ جواب خرض کی پائی کو مذنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کروسیے میں تاکہ کئی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تھن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذیمہ وار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا بچھ سے میتو آیے کو یڑھنے کے بعد ہی بینہ چکے گا۔

ہے جذبات اور روٹ کی یا کیز گی کا دے اور و دیوری زندگی روتارہے اپنی زندگی برباد نام ہے محبت ہرکونی کرتا ہے لیکن نبھا تا سے کریے گا۔

ضروری تونبیں کہدوں کیوں سے داستال اپی زبال ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی میں اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں یہ میرے ایک دوست کی کہانی ہے اور اس نے کہ بلیز ضرور لکھنا اسے اس کی زبانی ہنتے ہیں۔

میرانام علی ہے میں نے بب سے آکھ کھولی کی کھی کوئی مایوی بیس دیکھی دیکھی کی کھنا بھی بیس جا تا تھا ہوں ہم جار بھائی بیں اور میں سب سے چھونا ہوں سب کھر والے مجھ سے بہت بیار کرتے تھے بہار کرتے تھے بہار کرتے تھے بہار کرئے تھے بہار کرئے تھے بہار کرئے تھے بہار کرئے ہے۔

محت کے تارآ پس میں جب جڑتے ہیں تو بھی حجے بھی غلط کی جڑتے ہیں تو بھی صحیح بھی غلط کی جڑتے ہیں تو وہ ایک سکول کی ایک سکول کی ایک سکول کی ایک اور فلی اس کا شاگر دتھا۔

جے جذبات اور روٹ کی یا کیزگی کا محبت نام ہے محبت ہرکوئی کرتا ہے کین نبھا تا کوئی کوئی کرتا ہے لیکن نبھا تا کوئی کوئی کوئی ہے جب کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات معبت میں ہے دودلول کے احساسات ملنے کا نام محبت ہے گر یبال تو ایک اگر بچی محبت کرنا ہے تو دوہرا اس کے ساتھ دھوکہ ضرور کرتا ہے۔

قار نین بیں اپی کہائی شروخ کرنے سے پہلے آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جولوگ بے کنا ہوں سے جھوڑے بیار وحجت کے ڈرامے کرتے بین ان کورھو کہ وے کر پھر چھوڑ دیے ہیں ناجانے ان لوگوں کو کیا ملتا ہو گا دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے ان سے ان کی خوشیاں چھین کر انہیں فر سے ایس کی خوشیاں جھین خدا کے لیے ایسا مت کریں کسی سے اس کی خوشیاں جھین خوشیاں جھین اور اس کی زندگی برباد کر دی ہوسکتا خوشیاں جھیل آمائے کر سے کہ آپ کی نظر میں بیار محبت کا کھیل تماشہ کر سے کہ آپ کی نظر میں بیار محبت کا کھیل تماشہ کر سے کہ آپ کی نظر میں بیار محبت کا کھیل تماشہ کر

SCANNED 2015 AMIR

جوارع *ف*ن 50





SCANNED BY AMIR

**y** p₄



وہ میٹرک کے پاس پڑھتا تھا اس سکول میں اور کے لڑکیاں ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے لیکن علی ساتو یں میں لائے کو اپنی ہمدرد اور دوسروں سے مختلف حساس معلوم ہوتا تھا چنا نچاس نے صبح کے وقت لڑکیوں اور بچوں کے درمیان پڑھٹا شروع کر دیا علی ایک معصوم طبیعت اور کم سم رہنے والا بچرتھا جو ہروقت اپنے آپ میں ہی گئن رہتا تھا اور مرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا اور اس کی بھی سکول میں جو اور نہ ہی میں ہی کوئی غیر حاضری کی روز ہی سکول میں حاضری میں دوز ہی سکول میں حاضر میں حاضر میں حاضر کی روز ہی سکول میں حاضر میں حاضر کی دوز ہی سکول میں حاضر میں حاضر میں حاضر کی دوز ہی سکول میں حاضر میں حاضر کی دوز ہی سکول میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاصل کرلیا۔

سکول کی برسل آنائیہ بھی علی کا بہت خیال رکھتی تھی لائے بین جیس شریف اور سلقہ دارخاتوں تھی وہ کہیں تھا ایک بندی والدہ ایک بنریف اور سلقہ دارخاتوں تھی وہ بنیں بولی کہ اللہ پاک نے ہمیں بینا بنیں دیا اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتی تھی وہ تینوں اس کی آنگھوں کا تارا تھیں وہ علی کو بھی این بینوں کی طرح ہی جھی تھی لائبہ کی دونوں بہیں بھی سکول ہیں ہی بڑھاتی تھے دونوں بہیں بھی سکول ہیں ہی بڑھاتے سے کے دالد برائیویٹ کمینی ہیں ملازمت کرتے تھے مکان ملازمت کرتے تھے سکول ہیں ہی بڑھاتے سے مکان میں رہے تھے۔

ال مراقی رومننگ اور شغل پندگی اور نرم ال بندگی اور نرم دل تھی اگر چہوہ دوہر ہے سٹوڈ نٹ کے ساتھ اچھے اور نرم برتاؤ کے ساتھ ساتھ بھی بھی بخت بتاؤ بھی کرتی لیکن علی کے ساتھ بھی اس نے سخت برتاؤ نہیں نہیں کیا تھا علی کے ساتھ بھی اس میشہ ہی برستار ہتا تھا وہ تھا بھی نرمی کے ہی قابل گھر میں بھی بھی اس کے ساتھ بھی زمی کے ہی قابل گھر میں بھی بھی اس کے ساتھ بھا نیوں نے والدین نے خت رویہیں کے ساتھ بھا نیوں نے والدین نے خت رویہیں

اینایا تھاسب بی اس سے بیاد کرتے تھاور نہ بی کہ آئی کی نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس پر وہ سب کی آئی کھوں کا تارا تھا لا ئیہ نے جھی اس کے ساتھ یہی کیا بیالی کی دلجی بھی لا ئیہ کی شخصیت میں تھی۔ ایک دن علی لا ئیہ کے والد سے انگریزی پڑھے کے بعد نیچے ٹیچر لا ئیہ کے باس بی تیبل پر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا اس نے وو تین رسی با تیں کیس بھر کھے کہتے رک گئی پھر وہ عورت علی کی طرف بھر کھے کہتے رک گئی پھر وہ عورت علی کی طرف رکھا ہے اس کے سامنے بی بنادوں لا ئیہ نے ہنتے رکھا ہاں اس کے سامنے بی بنادوں لا ئیہ نے ہنتے ہوئے کہا ہاں اس کے سامنے بی کبد دو بے جورت کا اطمینان تو ہو گیا لیکن علی کو بنی صلا اس عورت کا اطمینان تو ہو گیا لیکن علی کو بنی صلا اس میں مشکل ہوگی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل ہوگئی اس عورت نے ذون کی کی کا مسکلہ مشکل

لائبہ نے اس کومشورہ کیا کہ اچھی طرح کھایا بیا کرہ نیاخون جلداز جلد بنمآر ہےگا۔ ہم غلط تھے چلوا تناتومان کیتے ہیں ملک کیا وہ محض ٹھیک تھا جو بدل گیا اتنا قریب

دن گزرتے گئے اور میری محبت دن بدن بران چڑھی رہی ہی ہر وقت ہی میرے خوابوں خیالوں میں آنے لگی تھی مجھے اس کے سواکسی بھی چیز کا ہوش ندر ہتا تھاان کے بغیر میرار ہنا مشکل ہو گیا اب انہیں بتانے سے بھی ڈرتا کہ ٹیچر ہمیں کیا گیا اب انہیں بتانے سے بھی ڈرتا کہ ٹیچر ہمیں کیا مجھیں گی برانہ مان جا ئیں سکول سے نہ نکال دی اس طرح کے خیال آتے دہتے۔
دی اس طرح کے خیال آتے دہتے۔
ہونے لگانہ دن کو چین ندرات کو سکول پوری بوری ہوری رات انہیں سوچے ہوئے ان کی یادوں میں گزر

SCANNED 2005 JAMIR

جواب عرض 52



جاتے جب سبح کی اذان کی گونج کانوں میں برتی تو معلوم ہوتا رات از رکنی ہے بھر اٹھتا نہا دھو کر نمازيرُ صَمَّا اوراللَّه ياك ہے رور وكر دعا كرتا اور صبح کی کرنیں نمودار ہوجا تیں سکون نہ ہونے کی وجہ ہے میری خالت غیر ہونے لکی آئکھیں سرخ ہوگئی طبیعت ہمی بکڑت نکی ایس طرح بی رات جا سکتے چا گئے ہوئے گزر جاتی تھی نیندیں بھی حرام ہو چکی تحييں ايك دن رات ندسو يا اور تن سكول كيا اور جب نیچیر لائبه کی کلاس شروع ہوئی رات کوسو جو نہیں یا یا تھا تو اس کِی کلاس میں بی سوً میا تھا تھوڑ ک در بی گزری ہو کی کہ سی نے میرے سریر ہاتھ رکھا مجھے ایسالگا جس طرح میری ماں میرا سراین گود میں رکھ کرانتہائی شفقت اور محبت کا اظہار کر ربی ہوا محتصیں نیندے بوجھل تھیں اور دل جار ہاتھا کہ ای طرح بن بهت سکون ش ربا تھا جب بیچھے مڑ کر و یکھا تو تیجیر لا نہیں جو مجھے کب سے پکار رہی تھی اورمیں اینے ہی خیالوں میں تھویا ہوا تھا انہوں نے انتہائی بیار ومحبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ ہے کہا کہ ملی حمہیں کیا ہو گیا ہے آٹیھوں کو دیکھو سرخ ہوگئی ہیں اور اپنی کیا حالت بنار تھی ہے میں دل بی دل میں ان کے سوالوں کے جواب دے ر با تخااورخوش بھی ہور ہاتھا کہ وہ مجھ سے لئنی محت ت كرتى ساور كتنے بيارے بلار بي بين ب تيري أنتكهول ميس جملكة بهويغم كالتم درد کارشته بمت همران ملک

میرا ایک بہت اچھا دوست تھا جو میرے ساتھ میٹرک میں پڑھتا تھا ہم شروع میں ا کھنے یر ہے رہے تھے اور آپس میں دکھ درد پریٹانیاں بھی ایک دوسرے سے شنیر کرتے تھے بھٹ نائی نے جب میرحالت دیمهی تو بہت بریشان موا کداہے

کیا ہوتا جار ماے دہ علی سے یو چھنا تو نہاہے کچھ نه بتاتا بس كبتاكه بحصنبين عوا تُعيك بول محسن سوچتا که میدوه نکی نبیس ر با جو بر وقت مسکرا تا ہنتا رہتا تھا اور اینے دکھ درد مجھ کوشئیر کرتا تھا کوئی یریٹانی ہوتی ہوتی توسب سے پہلے مجھے بی بتاتا تفاور دونوں مل کراسکاعل سوچتے تھے اور اب وہ ہی ملی اتنا خوش رہنے والا آئن اتنا کیسے بدل گیا ے مجھے کے مجھیں آتا۔

ا یک دن دو پېر کا وقت تھا اورسئول بھی چھٹی مختی میں میچر لائبہ کے بی خیالوں میں کھویا ہوا تحاورآ نکھول ہے آنسو بہنے گئے سب گھر دالے یاس تھے میں اٹھا اور باہر آیا اور موبائل یہ سانگ سنة الكار

بیار کے موڑیہ دل میرا توڑ دیا کہتم کہاں چل دیے ہمنوا

اں طرح بی روڈ کے کنارے پر چلتے چلتے میں بہت دورنکل آیا گھرہے یہاں ایک یارک کھی میں بیٹھ کر جی بھر کے رویا آٹکھیں روروکر سوج گنی تھیں اور تھوڑی دریہ بیٹھنے کے بعد بہۃ نہیں حسن کہاں ہے آگیا جب اس نے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھااورمیری حالت دیکھی اور کہنے لگاعلی یارتم یبان اسکیاور به حالت کای بنارهی ہےاور تمہاری آنگھوں بتارہی بیں کہتم روتے رہے ہو میری آنکھول ہے بھرآنسونکل یڑے تھاور میں نے صاف کے اور مجھے دیے کروانے اور دلا سددیا كه آج ميں يو جھ كے بى ر بول كا كه كيا بوا ہے اور کیا بات بے تم نے سی کی بجہ سے بالی

مت کرئسی ہے اتنا بیار کہ وہ تیری زندگی بن جائے

FOR PAKISTAN

جواب عرض 53





تو کیے بھول گیا کہ زندگی بھی کسی ہے وفا نہیں ارتی

پھراس نے مجھے شروع ہے آخر تک سب
کچھ بتایا میں بھی بہت پریشان ہوا میں نے اسے
دفا سددیا کے علی یارتم میرے بھائی بھی ہواور جگری
مار بھی میں تمہیں اس جائے میں نہیں دکھے سکتا از
تمہیں کیچر لائے اچھی گئتی ہے تو پھر دیر نہ نرواور
اپنے بیار کا اظہار کر دو یہ نہ ہو چروفت ہاتھ ہے
نکل جائے تم میجر لائے احساسات انہیں بتا ووعلی کہ
بنا لو اور پھر ایسے احساسات انہیں بتا ووعلی کہ
چبرے پرتھوزی کی خوشی کے آ ٹارنظر آ گ

بھر ہم اس پارک سے اٹھے اور گھر کی طرف چل دینے داستے میں ایک جگدرک کر ہم دونوں سے اپنے اپنی پہند کی آئس کریم لی جو ہم دونوں بچین میں مل کر کھاتے ہوئے باتوں میں گھر چھوڑ ااور کھاتے ہوئے باتوں باتوں میں گھر چھوڑ ااور کہا تے گھر چھوڑ ااور کہا تی جے کے میں نے اے گھر چھوڑ ااور کہا تی جے کے میں نے اے گھر چھوڑ ااور کہا تی جے بعد مجھے تم خوتی نظر آؤلیں۔

ب وقت گزرتا تھالیکن علی اپنے بیار کرا ظہار نہ کر سکا اور اپنے جذبات اور احساسات ٹیجر لائبہ تک نہ پہنچا سکا۔

کائن کرتم جذبات کو بھی جاتے ملک مند ہے اچھانہیں لگتا بھی اظہار کرنا ایک دن جیسے میں صبح کے وقت سکول ہیں رات کو میں نے اسے خوشگوار کہج میں کہا رات کو میں نے اسے ہاتھوں سے کشرڈ بنایا تھا کھاؤ کے علی نے مسکراتے ہوئے اگر آپ نے بنائی ہے تو ضرور تھاؤں گالا نبدایک کورے میں بنائی ہے تو ضرور تھاؤں گالا نبدایک کورے میں مشرؤ لے کرآئی۔

دو دن بعد جب بھر آ منا سامنا ہوا تو لائبہ آج مجھی خوشگوار موڈ میں تھی عنی نے مسکراتے

ہوئے کہا آپ نے ڈیے کی ساری چینی کسٹر ڈیمیں ڈال دی تھی میں میٹھے کا شوقین ہوں نیکن پھر بھی میٹھا تیز ہے۔

ایک دن دو پہر کے وقت مجھے چھٹی تھی اور ایک دن دو پہر کے وقت مجھے چھٹی تھی اور این سے ملنے کو جی کر لائبہ بہت یاد آربی تھی اور ان سے ملنے کو جی کر رہا تھا میں ان کے گھر چلا ٹیما تھوڑی در ہی تھا اور یا ٹین ہوئی تو لائبہ مجھے کہنے گی ایک نی للم آئی ہے آئی ایک بیلا شوے د کیلیے چلیں میں نے کہا تھی ہے گھیک ہے چلودہ تینوں بہنیں بابر کی میر ہے ساتھ تو بر بار کی حجمت براکٹر ایک اڑکی پھر تی رہتی تھی ای بے انہیں توک دیا۔

آپ لوگ کہاں جارہے ہیں لائبہ نے سب
کو خاموش رہنے کے لیے کہااور خود مرافعا کرائ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایک مرگ ہوگئ ہے گفریسی کے گھروباں جارہے ہیں تم نے چلنا ہے لڑکی کی شرمندہ تی ہوگئی۔

دن گزرتے گئے اور اندر ہی اندر محبت بڑھتی گئی کیکن میں لائبہ کو اپنے احساسات نہ بتا سکا اور علی کی حالت خراب سے خراب ہوئی جار جی تھی اور علی کی حالت خراب سے خراب ہوئی جار جی تھی نہ کھویا تھا نہ بیتا تھا میں لا نبہ کی بادوں میں کھویا کھویا سار ہے لگا تھا لا نبہ بھی علی کے جذبات کونہ مجھ کی علی کی رگ رگ میں زہر سا دوڑ نے لگا تھا محبت کے شیش محل کی ویواری نوٹ کر تر بی محبت کے علاوہ بھی کام میں نہ لگنا تھا اور ہر وقت ہی اواس رہنا سب گھر والے اواس رہنا تھا پریشان رہنا سب گھر والے ریشان رہنا سب گھر والے بریشان رہنا سب گھر والے باواس رہنا کھا نہ کھا کہ تھا نہ ہوگیا ہے اور نہ بیتا ہے ہر وقت باگلوں کی طرح کھویا کھویار ہتا ہے۔

تم ہے منبت تھی تو تیری بے وفائی برداشت کر گئے جانی

ورنہ تیرے سینے سے وہ دل نکال کیتے جو محبت کے قابل نہیں تھا

پچھ دن بعد لائبہ کی شادی ہوگئ اور علی
بالکل بھر کررہ گیا علی کوائل کے دوست محسن سنجالا
اور اے دلا ہے دیے دن جر ہرجگہ سیر کرواتے
بیض کین وہ گم ہم رہنا کی ہے بات نہ کرتا بس
اے ایک جیب کی لگ گئ تھی دوست اے تسلیال
دیے اور والدین بہت پریشان سے کیونکہ دہ علی
دیے بہت زیادہ بیار کرتے شے خصوصا ای کی مال
علی جب تک ان کے سامے نہ آتا آئیں سکون نہ
ملتا کھانا بھی کھلاتی کے علی کے ساتھ کھاوک گی لائبہ
ملتا کھانا بھی کھلاتی کے علی کے ساتھ کھاوک گی لائبہ
نوٹ کر بھر دکا تھا بھر رفتہ رفتہ اس کی طبیعت
نوٹ کر بھر دکا تھا بھر رفتہ رفتہ اس کی طبیعت
نوٹ کر بھر دکا تھا بھر رفتہ رفتہ اس کی طبیعت
براخ سے خون الملئے لگتا اور ای شکش میں گئی
سال کر رگنے۔

ایک روزعلی غصے سے لائبہ کے گھر کی دیوار کھلا نگ کرداخل ہوگیا تھارات کا وقت تھااس نے ہتھ چہرے سیاہ نقاب میں جھیا رکھا تھااس کے ہاتھ میں بہتول تھا آگے بڑھتا گیااورلائبہ کے سرال میں موجود تمام افراد کوموت کے گھاٹ اتارتے میں موجود تمام افراد کوموت کے گھاٹ لاشوں میل عموجود تمام افراد کوموت کے گھاٹ لاشوں کے درمیان لا نبہ کے سامنے اپنے چہرے پرنقاب میا کراس وقت اس کی آنکھ کی وہ خواب کویاد کر تا ہوا ہو بڑا کا بچہی ہاکراس وقت اس کی آنکھ کی وہ خواب کویاد کر تا ہوا ہو بڑا کا بچہی ہاکراس وقت اس کی آنکھ کی اس کے تھی جڑیا کا بچہی ہاکراس میا تھا وہ کس طرح آئی لاشیں گراسکتا تھا ہوا ہیں ہو بیا درمیری آرزو ہے تیری محبت میری زندگی ہے تیری محبت میری آرزو ہے

تیری یادمیری عبادت ہے تحری و یا نامیر استفسدہ تیری راہ میر اسفر ہے تیرار استہ میری منزل ہے تیری جاہت میری زندگی ہے تیری جدائی میری موت ہے علام ایک جیسی تد

علی اب پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے بڑی ہوئی شیو بڑے بڑے لیے بال ارگالیال گلیوں میں دیتا پھرتا ہے بس اس کی زبان پدایک ہی لفظ ہوتا ہے لائبہ وہ بالکل پاگل ہو چکا ہے اور اپنی زندگی بتا د بربا دکر چکا ہے کوئی کھانا دے تو کھالیتا

ہیں تو پورا پورادن بھوکائی رہتا ہے۔
بلیز اس کے لیے وعا کیجئے گا کہ وہ اپنی پہلے
والی زندگی میں واپس آجائے بیکہانی مجھاس کے
ایک دوست نے سائی تھی کہ بھائی تم ضرور لکھنا
اے اب اپنا ہوش ہے نااپنے رشتے داروں کاعلی
کے والدین اس کے لیے بہت پریشان ہیں مگر
وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے مجھے یقین ہے
کہ ایک نہ ایک دن وقت علی کا بھی زخم ضرور بحر
دے گا زخم تو بحر جاتے ہیں لیکن نشان باقی رہ
جاتے ہیں اس طرح ہی علی لائبہ کوفراموش تو کر
صاتھ سکتا ہے مگر بھلانہیں سکتا آخر پدایک شعر کے ساتھ

اجازت چا ہتا ہول۔ تم مت کھولنا میرے ماضی کی کتا ہوں کو براس مخص نے ول توڑا ہے جس پر ہم ناز کرتے تھے۔ قارئین آپ کی قیمتی رائے کا شدت ہے انتظار رہے گاکسی گی میری کہانی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور تقیدیا تعریف آپ پر ہے۔

RY- A MID

جواب عرض 55



# www.pafrsociety.com

# محبت بدلی زندگی بدلی

### \_ تحریر \_سیده امامه ملی \_ راولینڈی کبویہ \_

شنرادد بھائی۔السلام ولیم۔امیدے کہ آپ نیریت ہے بول گ۔

خدا تعالی ہے دعا ہے آپ کو ہمیشہ تعت و تندر تی عطافر مائے اور زندگی میں وُ عیروں خوشیاں و کامیابیال دے جناب میں آپ کی شکر گزاد بول کہ جو مجھا ہے ادارے کا حصہ بنا سرمعتر کریے ہیں میری تحریوں کو اپنے پر سے کی زینت بناتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریا مید ہا بدرشتہ بھی نہ لوقے گا میں ہمیشہ صحی رہوں گی بس آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے میں ان تمام لوگوں کا بھی شکر بیادا کرنا چا ہوں گی جومیرالکھنا پند کرتے ہیں فاص کر بینئر حضرات کا بہت بہت صیکس محبت بدلی زندگی بدلی۔

گی جومیرالکھنا پیند کرتے ہیں فاص کر بینئر حضرات کا بہت بہت صیکس محبت بدلی زندگی بدلی۔

ادارہ جواب عرض کی پایسی کو مداخر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرواروں مقامات کے نام شدیل کردیے ہیں تا کہ کس کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تھش اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نیمن بوگا۔

بوگا۔اس کہانی میں کیا بیکھ ہے بہتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہے ہوگا۔

بہت بری بات ہے بیٹا خوابوں سے نفرت نہیں کیا کرتے خواب تو آس امید ہوتے ہیں آگے برھنے کی بیدتوانسان کی جبتو کر تحریک دیتے ہیں خواب تو بیٹا زندگی کی علامت ہوتے ہیں اورخوابوں ہے مندموڑ نامابوی ہے اور مابوی کے اور مابوی کے اور مابوی کرتے میں بہادرلوگ کرتے ہیں بہادرلوگ کرتے ہیں بہادرلوگ کرتے ہیں بہادرلوگ کرتے ہیں بہادرلوگ نہیں۔

اور میں تمہیں ہرطرے سے بااعاداور بہادر و یکھنا چاہتی ہوں فظ منگنی ٹوٹ جانے سے اس طرح زندگی سے مایوں نہیں ہونا مجھے گوارہ نہیں ہے میں تمہیں زندگی کے کسی مقام پر بھی بردل اور کمر مجھے تم پر بورا اعتماد ہے تم یہ عظر و کی اور منزل بھی پاؤگی جھی ای تم یہ عظر و گی اور منزل بھی پاؤگی جھی ای حجاب کو بیار سے سمجھانے لگی تو وہ بے اختیار میں بھوٹ کررو بڑی بھران کے گلے لگ تی اور ابھی بچوٹ کررو بڑی بھران کے گلے لگ تی اور ابھی بچوٹ کررو بڑی بھران کے گلے لگ تی اور ابھی بچوٹ کر و بڑی بھران کے گلے لگ تی اور ابھی بچوٹ کر کے بیار و بڑی بھران کے گلے لگ تی اور ابھی بچوٹ کر کر و بڑی بھران کے گلے لگ تی اور ابھی بچوٹ کر کر و بڑی بھران کے گلے لگ تی اور ابھی بچوٹ کی کے در سے سمجھا کی کے در سے سمجھا کے در سے سمجھ

اس نے ایک بل سوچا پھر فیصلہ کیاای آپ ابھی بال کہددیں مجھے آپ کا فیصلہ منظورے ای حجاب کی رضامندی من کر بہت خوش سے نہال ہو گئی اور بے اختیار آگے بڑھ کراس کے ماتھے پر

جوارع طن 56





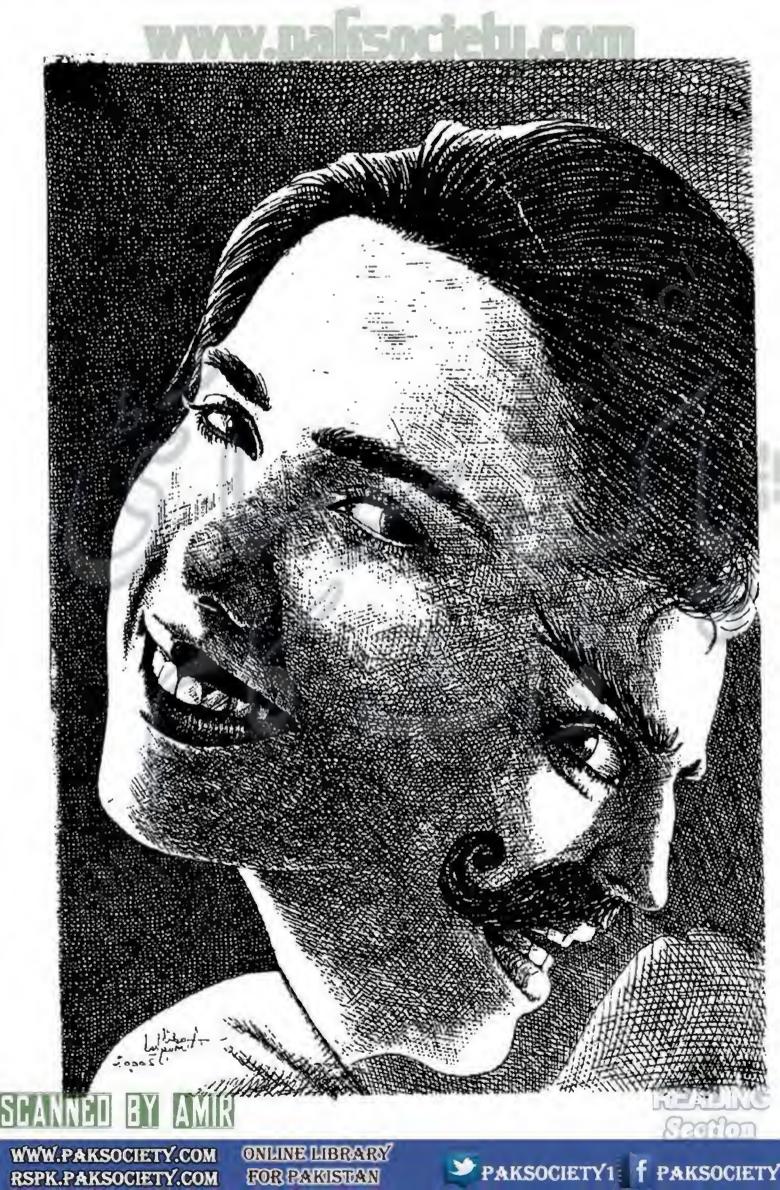

اس جنگ میں کسی ایک کوتو ہار مانتا پڑتی ہے تو اس وقت د ماغ کا وقت چل رہا ہے اس لیے وہ دل حاوی آئیا ہے بس بچھیں۔

حجاب نے مطمئن ہو کر آپی کو دیکھا جن کے چہرے پرتشویش اورفکر مندی کے سائے ابھی محمد نہ منت

بھی نمایا ہے۔ ہاں کئی ایام ابھی اور بڑھے گ ہاں اہل ستم مشق سعم کرتے رہیں گے مختر محبت کا مختر انجام تم بچھڑے ہوہم بھرے نہیں نہ گھر میں ڈھولک بچی نہ شہنا گیاں گھونجی اور نہ ہی گیت گائے گئے ہاں مگر ایک چیز ضرور ہوئی حسر توں اور آ رز دُل کی مہندی حجاب کے ماتھوں میں خوب رنگ دارر چی جیسے اس نے رگڑ رگڑ کر ملی کر نے کی کوشش کی وہ اندر سے جتنی ٹوئی بھری ملی کر رہی تھی۔ کر رہی تھی۔

وہ ہرگر نہیں جا ہتی تھی کہ اس کا دردعیاں ہو
دہ کی لمحہ کمز ورنہیں ہڑنا جا ہتی تھی دہ جانی تھی کہ اگر
دہ ایک دفعہ کمز در ہوئی یا جھر گئ تو پھر شاید زندگ
میں بھی بھی نہ جڑ یائے گی اس کے بھر سے ذرے
ہوا میں کہیں تعلیل ہو جا میں گے۔ کیوں کہ جب
ماتھ چلنے والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو وقت تھم
ماتھ چانا اور نہ ہی کوئی مر جاتا ہے پھر مر بھی
جائے تو زندگی نہیں رکتی راستوں کو چلتا ہڑتا ہے
زخم وقت کے ساتھ ساتھ سیل جاتے ہیں اور شمر
یونجی کٹ جاتی ہے آگر رہتی ہے تو صرف کچھ
یادیں پچھ بل یا پھرشا یو پچھ لیے جودل میں کیک
عدن کی محبت تحاب کے دل میں کہارے جس طرح
عدن کی محبت تحاب کے دل میں کہارے بین کر ہمیشہ
عدن کی محبت تحاب کے دل میں کہارے بین کر ہمیشہ

خوش رہو ہیشہ دنیا کی جرکی کامیابیاں مہارے قدمول میں ہول دودعا من دی وہاں سے چلی گئی نہیں مسٹر عدن میں اب تمہاری وجہ ہے آ نسونہیں بہاؤں گی ہے دفائی تمہاری طرف ہے ہوئی ہے میری طرف ہے ہوئی ہے میری طرف ہے ہوئی ہی نہیں آگر دفا کی لاح میان ہی نہیں آگر وفا کی لاح میان ہی نہیں تو مجھے اپنے ساتھ اتنا کھیٹا کیوں میں میں اور سے جا کو میں اور رہے جا کہ بر کئے تو تم اپناہاتھ جھڑا کر کسی اور رہے چل بر کے تو تم اپناہاتھ جھڑا کر کسی اور رہے جا کہ بر میں مزل کی تمنامیں۔

جس طرح تم نے میری اور میری محت کی تو بین کی ہار میری محت کی تو بین کی ہار میری محت کی ای کرب سے گر رنا پڑے گا ہر روز ہر شب ہر بل جاب نے سوچتے ہوئے ارادول کواورر پڑت کرلیا۔

میرے چرے پر تی کے نقوش مزید گرے ع

ایک نگاہ بر فیلی ایک بول پھرسا آ دمی نہیں مرتا صرف خون بہنے سے بہت سوجا سمجھا بہت ہی دیر تک پر کھا تہا ہوکر جی لینا محبت ہے تو بہتر ہے تجاب کیا تم دل سے رشتہ پر راضی ہو دل سے راضی ہونا کیا ہوتا ہے آ بی۔

آبی نے جب حجاب سے پوچھا تو اس نے خلاف تو تع جواب دے دیا مجھے تو یقین ہی نہیں مولی ہوگئ ہو ہور ہا کہتم عاصم سے شادی کرنے پرداضی ہوگئ ہو آخرابیا کیا فیصلہ کیوں تم نے حجاب۔

آئی نے فکر مندی ہے اس سے استفار کا کچھ فیصلے دفت و حالات کی نزاکت کے مطابق لینے پڑتے ہیں آئی کیوں جو فیصلہ ہماری دل کرتا ہے د ماغ اسے قبول نہیں کرتا اور جو فیصلہ ہمارا دیا گے کرتا ہے دل اس سے مطفق نہیں ہوتا بھر

SCANNED BY AMIR

58, PF. 12

ہمیشہ کے کے دفن ہوگئی تھی۔

جے عدن کی برتی ہوئی محبت نے پھر کر دیا تھا زم حمال معصوم اور پیار کرنے والی حجاب ہو تھور کر دیا تھا وہ حجاب جو بمیشہ دل کی مانتی تھی دل کی منتی تھی آج اس نے دل سے نکلی ہرآ واز کو کیل ڈ الا تھاروند دیا تھا مگرا کی قدم بھی ڈ گرگانے نہ دیا تھا۔

جمم کی دراز ول نظرا نے لگی روح راج بہت اندر تک تو ژوگیا مجھے عشق اس کا

~~~~~~~

ہمارا تذکرہ چھوڑہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو

محبتیں کچھیں ہتی وفا میں ماردی ہیں

آئے جہاب کی شادی کو تیم اون تھا مگر اس

نے عدن کو کہیں اور نہیں دیکھا وہ نظر آتا بھی تو کس

منہ ہے ایسا جواب تو اس نے بھی خواب میں بھی

نہ سوچا ہوگا اسے کیالگا کہ میں رودھوکراس کی محبت
کا ماتم مناؤں گی اور پھر چیلے ہے اس کی زندگی

ہے رویوش ہوجاؤل گی نہیں عدن نہیں تم نے تو

روز کھاؤ گے اور زندگی کھر روز یہ منظر دیکھو گے

حاب نے نفرت سے یہ سوچا اور پھر اٹھ کر باہر

قائی میں ذراامی کے گھر جارہی ہوں۔

تائی میں ذراامی کے گھر جارہی ہوں۔

ہاں ہاں بیٹا جاؤیہ کوئی پوچھنے والی بات ہے

ہاں ہاں بیٹا جاؤیہ کوئی پوچھنے والی بات ہے

میں اور ایس سے میں اور کیس کی اور کیسے دی گھی سے کی سے کھر جارہی ہوں۔

میں اور اور سے میں بیٹوں کی کی سے دی گھی سے کھر جارہی ہوں۔

ہاں ہاں بیٹا جاؤیہ کوئی پوچھنے والی بات ہے

ہاں ہاں بیٹا جاؤیہ کوئی پوچھنے والی بات ہے

ہاں ہاں بیا جادیہ وں پوسے والی بات ہے۔ میکہ اتنا قریب ہوتو ایک ہی بات گئی ہے۔ انہوں نے تجاب کے بوچھنے ہر جھٹ رضا مندی دے دی اتنے میں عاصم بھی آگیا تھا۔ حجاب کہاں جارہی ہواس نے تجاب کو تیار کھڑے دیکھا تو یوچھ لیا جیسے دن کو اس کے تن میں جیسے آگ گئی ہو کیوں اب تم ہے بھی باہر

آنا پڑے گا تو اجازت کینی پڑے گی میں سسرال میں گھڑی ہوں یاعدالت میں تحاب بغیرتسی لگی ہٹی کے تروخ کر جواب دیا تو تانی اور عاصم حیران ہی رہ گئے وو کچھنبیں بولا تھا اور غصے ہے کمرے میں آ کیا تحاب بھی امی کے گھر آگنی دودن رہنے کے ارادے ہے میر یبان بھی اے ایک بل بھی چین نہیں آر ہاتھا آج اے ای کے گھر بھی دوسرادن تھا تائی دود فعہ آ چکی تھی اس سے ملنے مگر عاصم آیک بار بھی نہیں آیا تھا بقول تائی کے اس کی جھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور وہ دریہ ہے گھر آتا تھا مگر جیسے ہی اے پتہ چلا کہ عدن والیس آگیا ہے تو اس نے ایک بل بھی دہر نہ کی اور ضروری سامان لے کر واپس آٹنی شام کو جب عاصم گھر آیا تواہے دیکھ کر حیران رو گیا تھا اے بھی ای نے بتادیا تھا کہعدن واپس آ کیا ہے اور وہ اس سے ندالجھے جیسے اس نے برسلیم کرلیاتھا۔

کیونکہ جو بھی تھا نہ تو اس میں عدن کا قصور تھا نہ حجاب کا اور نہ اس کا قصور تھا تو صرف تقذیر کا جو تینوں کوایئے گرد گھما رہی تھی بے نشان منزل کی طرف دھکیل رہی تھی کوئی نہ جانتا تھا کہ اس کی

مزل کیا ہے۔ بس شرط پیھی کے سفر سلسل ہرغم پر ہےا کی المجھن کا سامنا ہم آئے ہیں مجیب مقدر لیے ہوئے

حجاب اور عدن دونول کزن تھے عدن کے ابوجاب کے ابوے بڑے تصادر دونوں بھائیوں کے گھر بھی ساتھ جڑ ہے ہوئے تھے بس درمیان میں ایک دیوار کا فاصلہ تھا عدن دو بھائی ادر ایک بہن تھے جبکہ حجاب کا ایک بھائی تھا۔

د ونوں بھائیوں میں مثال محبت تھی پھران کی ہو یوں نے بھی اس برم پراکی تائید کی گھروں کا ہؤار وضر در ہوا گلردل نہ بٹ سکے۔

مال باپ کی طرح ان کرنول میں بھی بے مثال بیارتھا ساتھ کھیلتے کھاتے مگر بھی کڑائی نہ ہوتی پھر جب لڑکین سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم پڑے تو بچوں کی بھی رضا مندی سے انہیں ایک ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔

عدن کے ساتھ حجاب کی متنفی اور عدن کی بہن یا میں کی ساتھ حجاب کے بھائی سے طے بائی متنفی حجاب کے بھائی سے طے بائی متنفی میں بہلا فنگشن تھا اس لیے دھوم دھام ہے بنیم یٹ ساتھا۔

سب بہت فوش ہے اس نے رہے گے۔ بڑے ہے۔ بھی کوئی فرق بھی آیا تھا لے جیبا ماحول تھا بدلا تھا تو صرف مجت کی جڑیں جوخود بخود بی جگہ بنائیتی ہیں اور بیر شخط مضبوط سے مضبوط رہونا چلا گیا تھا شادی کا فیصلہ بچوں کی مضبوط رہونا چلا گیا تھا شادی کا فیصلہ بچوں کی لیے ابھی کافی نائم تھ وقت پرلگا کراڑی چلا گیا سب اینے اپنے کاموں میں بے حدممروف ہو سب اینے کوئی کس کے بیلے جیسا وقت ندد کے بیلے جیسا وقت ندد کے بار ہاتھا پھر منگنی کے تین سال بعد جب شادی کا وقت آیا تو عدن نے انگار کر کے جیسے سب کے اور بیلی گرادی ہو۔ اور بیلی گرادی ہو۔

بقول عدن کے حجاب بہت احجی اڑئی ہے مگردہ کسی اور سے بیار کرنا سے اور حجاب کو بھی کوئی خوشی شد دے یائے گا اس لیے بہتر ہے وہ اپنے رائے جدا کر لیس ابو تایا سب بہت پریشان تھے کسی کی بچھ میں نہیں آر با تھا کہ دہ کیا کریں کہ خاندان کا شیرازہ جھرنے سے نیج جائے ایسے میں

بھائی نے بھی یاسمین سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو بھونچال آگیار ہی سمی کسر بھی پوری ہو مُنی کوئی اپنی ضد ہے منٹ کو تیار نہ تھا۔

سب کچھ ہاتھوں ہے ریت کی طرح میسل رہا تھا ایسے میں جب عدن گھر چھوڑ کر چلا گیا تو تائی نے تجاب کے لیے عاصم کارشتہ دے دیا کہوہ بھائی کومنع کریں کہ شادی ہے انکار نہ کرے ورنہ ایک نہیں بہت می زندگیاں بر با دبوجا نیں گی۔ سب کے دل میں خوف تھا کہ تجاب انکار کر دے گی کیونکہ تھی بخو بی واقف تھے کہ وہ عدن

سے بہت پیارکرتی ہے جیمونی ہے جیمونی چیز بھی وہ عدن کی مرضی اور پسندگی لیتی ہے کدا ہے صونے کا فیصلہ مگر تجاب نے شادی کی بای بھر کر سب کو حیران کر دیا ہر کوئی خوشی ہے جیمونے نہ تایا تھا عاصم جیاب ہے وصال جیموز اتھا مگر جب خاندان ٹوٹے کی آ جائے تو سب کچھ نظر کردیا جا تا ہے اور یہاں تو نہ صرف خاندان بلکہ وینے ہے کی

شاد يوں ہے تى زندگياں واؤ پرتى بونى ہى۔
يائمين آئى ايك بار پجر تجاب ہے اس ق مرضى يو چھے آئى ہى كہ جو فيعنداس نے كيا ہے كيا ہومجورى ہے يا بچھو تہ اورائے يقين دلانے كہ وہ كوئى بھى فيعند د باؤ ميں آكرندكر ہے مگر تجاب كے اطمينان جرے چبرے كود كھى كروہ چيہ ہوگئے پجر آنا فانا وونوں شادياں ہوگئى سب بچھ نارمل ہوگيا پہنے جيسا شراز نے گيا امنگيں توٹ كئيں خاندان پہنے جيسا شراز نے گيا امنگيں توٹ كئيں خاندان پہنے جیسا شراز نے گيا امنگيں توٹ كئيں خاندان کہ ہے جڑ گيا مگر ول نہ جڑ كے عاصم سے شاوى دلين بن كر اس كے مامنے رہے كى تاكہ اسے احساس ہوكہ اس نے كيا تھوياہ۔

مگر محبت تو ان سب چیز ول ہے ب نیاز SCANNED BY AMIR

جوارع ض 60

الالمالية المالية الم

اس کی محبت میں تڑیے کو بیقرار رہتا تھا عدن اب بھی وہی پر بیشا ہوا تھا جہاں پراس کے سامنے یہ راز کھلا تھا اور اب بھی اس کے ہاتھوں میں عاصم کی ڈائر کی موجود ہے جس کے ورق پر جگمگاتی نظم اسسنے پر محبور کر رہی ہے۔
مہیں اس طرح جا ہوں
کر تمام جا بتیں تم پڑتم ہوں جان
کوئی الحق شکی کا
کوئی کھول بھی تم کا
کوئی کھول بھی تم کا
صرف تیرا صرف تیرا صرف تیرا عاصم ۔
صرف تیرا صرف تیرا صرف تیرا عاصم ۔

جابتم سہی نہیں کررہی ہوتم میرابدلہ عاصم سے لے رہی ہو۔ آج اس نے طے کرلیا تھا کہ وہ حجاب ہے دو گا بیسب وہ حجاب ہے دوٹوک ہات ضر در کرے گا بیسب وہ مزید برداشت نہیں کرسکتا تھا۔

اجھاجوتم نے کیاوہ ہی تھا اور جومیں کروں وہ غلط حجاب غصے ہے ایک دم بھڑک آٹھی۔ تم نہیں جانتی کہ گئی بڑی غلطی کرر بی ہو کیا بھول رہی ہوتم حجاب اب بس کرد پلیز اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔

اچھا جاب نے طنزیداہے دیکھا۔ تہمیں تکیف ہوری ہاں سے اس نے سوالیہ نظروں ہے اے دیکھااور اگر ہو ربی ہوتو آگھیں بند کر لو سمجھے کیوں کہ تم جس جاب کو جانے تھے وہ مرگئ تھی اس دن جب اے تم نے محکولیا تھااور یہ جو تہمارے سامنے کھڑی یہاس کی ہم شکل ہے مسٹر عدن اس نے نفرت ہے کہہ کر رخ موڑ لیا تم نہیں جانی نہ بی جان سکتی ہوکہ عاصم رخ موڑ لیا تم نہیں جانی نہ بی جان سکتی ہوکہ عاصم رخ موڑ لیا تم نہیں جانی نہ بی جان سکتی ہوکہ عاصم

ہوتی ہے حسب نفرت کینہ ورسے بالاتر ۔یے شک وه دونول بهبته انتھے دوست تھے تحاب اس ے محبت بھی کرتی تھی مگراہے ببند کرتا تھا بھرلا کھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی پیند کومجت میں نہ بدل کاود جانتا تھا کہ اس نے اس فیلے ہے ہمت ی زندگهان بر باو ہو جا نیں کی مگر کھو کھلی زندگی گزارنے ہے بہتر تھا کہ وہ مجھوتہ کرلیں اور سیح زندگی کا انتخاب کریں اور اب وہ فحاب کو عاصم ے ماتھاں طرح کا برتاؤ کرتے دکھ کرای کے دل کوٹھک پہنچ رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا جوراز اس کے دل میں دنن ہے وہ کوئی اور نہیں جان سکتا اور اگر حجاب کے سامنے وہ راز آشکار ہو جائے تو وہ ایخ آپ پررشک کرے بیہ بات صرف وہ جا تا تھا کہ عاضم بھی حجاب سے محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتاہے مگرایئے جذبے این محبت اینے اندر وٹن کر لیتا ہے سرف اس کی وجہ سے کیونکہ بچین ے اس نے بھی اختلاف نہیں کیا جو یکا کھالیا جو دیا پہن لیا پھر حجا ب اور عدن کی منگنی کے بعدوہ اور بھی مخاط ہو گیاوہ کوشش کرتا کہ تحاب کے سامنے کم ہم جائے۔

سب کہتے ہیں کہ محبت کو بیان کرنے کے
لیے زبان کا مہارا ضرور کی نہیں ہوتا وہ تو بن کیے
ہی محسوس ہو جاتی ہے ۔عدن پھر بھی مجھوتا کر لیتا
ہے بے شک وہ اپنی کلاک منٹ میں انٹرسڈ تھا مگر
عاضم کے دل میں چھبی حجاب کی محبت کو د کمیے
سرا ہے انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑا۔

اور اب جب وہ سب کچھ ہو گیا جو ہونا عاہئے تھا تو اس پاگل اڑی کو وہ کیے سمجھائے کہ وہ کس ہیرے کی بے قدری کررہی ہے کیوں اے اتنا تڑیارہی ہے وہ بھی بے زبان گائے کی طرح

6 YIS AMIR

جواب*ع طن* 61



۔ کتنی محبت کرتا ہے تم ہے اگرتم نے بچی محبت کی ہوتی تو نہ تو تہ ہیں اس کی محبت نظر ضرور آئی بھی ہے وقوف ائر کی عدن کہ کر مبلدی سے نکل گیا بنا بیتھے دیکھیے۔

اگرد کھے لیتاایک باربھی تو جان لیتا کہ آئروہ محبت کونہ جائی تھی کہ اس کا شوہراس سے کتنی محبت کرتا ہے جبی تو اس کا ہر شم ہنس کر سہہ جاتا ہے بنا ماتھے یر کوئی شکن لائے۔

اوراب تو وہ خود از تے اڑتے تھک گئی ہی وہ تو اتنا بھی نہیں جاتی تھی کہ آخر وہ انتقام کس سے لے رہی ہے بعد ن سے خود سے عاصم سے یا ہے آج ساج جب آئی اسے مجھارہی تھی تو وہ عدن کو معاف کر دے کیونکہ معافی سب سے اچھا انتقام ہے غصے اور انتقام کی آگ انسان کو سی بل چین نہیں لینے دی تی مجھاری رہوگی اس کی زیادتی تو ہم جتنا اس سے اخرت کروگی اس کی زیادتی تو سوچی رہوگی اور تمہاری زندگی ہے سکون اور منتشر ہی رہوگی کی جم بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیھو گھر مہاری روٹ میں بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیھو گھر اسے گا جو تمہاری روٹ میں بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیھو گھر اسے گا جو تمہاری روٹ میں بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیھو گھر میں بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیھو گھر میں بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیھو گھر میں بارا سے معاف کر کے اور عاصم کو اپنا بنا کر دیھو گھر میں اسے گا جو تمہار سے دل کو سیرا ب کردے گا۔

اور جو آنسو جو تکلیفیس درداس نے مجھے دیا اس کا کیا آلی۔۔

اس نے میرے دل کو چوٹ پہنچانی میری روح کر زخمی کر دیا وہ سب میں کیسے فراموش کر دوں حجاب کی آنکھوں میں ڈھیر سارایانی جمع ہو گیا تھاجس کے آئے بندھ باندھنا بھی مشکل ہو گیا تھا آئی نے اسے گلے لگالیا۔

جاب خدا بہترین منصف ہے دہ تمہارے ساتھ بھی برانہیں ہونے دے گا جواذیت جوآنسو

تم نے برداشت کیے ہیں وہ بلاشبررائگال نہیں جائے گاخدا تہ ہمیں اس کا بہترین صلہ عطافر مائے گاتم دیکھنا وہ تمہاری جھوئی محبت سے بھر دے گا اور تمہارے لیے ہمیٹنا مشکل ہو جائے گالس ایک دفعہ تم اس پر بھر در کر کے دیکھو۔

عاصم کے لیے اپنے دل میں تھوڑی ت مخبائش تو نکالو بولوکروگی نہ ایسا۔ آپی نے اے سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔ جواب میں اس نے سر نفی میں ہلا دیا اور اب عدل کی باتیں وہ جتنا سوچی اتنا ہی بڑھتی ۔ اے میر ہے خدا آخر کروں بھی تو کیا کروں ۔ میر ہ مالک بچھے سیدھی راہ دکھا کہ کیا میر ہے حق میں بہتر ہے آنکھیں موند کر وہ اینے رب ہے ہم کلام ہوئی۔

محبت میں نہیں ہے شرط ملنے اور بچھٹر نے کی بیان ہے غرض لفظوں سے بہت آ سے کی و نیا

آج حجاب کافی دنوں بعد باہر باغیجہ میں اگر بیٹھی تھی وہ بھول جی تھی کہ ڈھلتی شام کے سائے اور یہ منظرات کتنا پند تھا۔ ابھی اسے بیٹے ہوئے ور بی گزری ہوگی کے ناصم بھی چائے کا کپ لے کر اس کے برابر والی کری پر بیٹھی منظرا۔

دونوں جب تھالفاظ بہت تھ گر پھر بھی انہیں کہنے کو زبان کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے جاب میں تم ہے بات سرنا چاہتا ہوں آخر عاصم کو ہی بہل کرنی پڑی ہوں وہ ایک دم چونکی میرایقین بہل کرنی پڑی ہوں کو گا کھوٹ بیس تھا میں نے مانو میری نیت میں بھی کوئی کھوٹ بیس تھا میں نے بھی تمہیں بانے کی دعا نیس کی تھیں گر چھے دعا نیس مانگے قبولیت کا درجہ پالیتی ہیں شاید میری

SCANNEDS BY AMIR

جوارع ض 62

**FEADING** میری زندگی بدلی

www.paksocieby.com

ہے اور آ زمائش انسان کو کندن بنا دیتی ہیں اور انسانم کواس کی اوقات ہے بڑھ کرنو ازتی ہے۔ باتوں میں تمہاری سمٹ گئی حیات میری جب کہاتم نے میری زندگی ہوتم

امیدوائق ہے کہ قارئین کومیری بیتر یہ پہند آئے گی اوراگر نہ بھی آئے تو آگا ہ ضرور سیجے گا تا کہ میں معیار اور بہتر کرسکوں اپنی تحریروں کا سیکا بہت بہت شکر بیمیری تحریری پیند کرنے کا سب کو سلام اور شاہد بھائی کو آپ کی بہن امامہ کا فی میں وال سلام آپ کا لکھا ہر تحریری بہت پیند ہوتی ہے کیونکہ حساس موضوع پر لکھنا مجھے خود بھی ہوتی ہے کیونکہ حساس موضوع پر لکھنا مجھے خود بھی اچھا لگنا ہے جس سے کسی کو پچھے شکھنے کو ملے سب کی دعاوں کی طلب گار۔۔سیدہ امامہ علی۔

روز و دیتا ہوا سورج بید درس دیتا ہے اقبال کے مغرب کی طرف جاؤ تو ذوب جاؤگ کے چکنا چور ہو جائے گئینہ و فاؤں کا کنگر بے بیٹی کا جوایک بارلگ جائے گئیر کنگر بے بیٹی کا جوا کیک بارلگ جائے

ر کی په ترکی<sup>،</sup>

کیا بھاری قسمت میں اندھیر ابی رہے گا۔ جی نہیں بحل کا بل ادا کرلوتو لائن پھر لگ سکتی

بے رشوت کی لعنت ختم کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا کیں

ہم بتاتو دیں لیکن ہمارانڈ راند۔ پردے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کون سے پردے کی بات کررہے ہیں آپ ایس امتیاز احمد کراچی۔

دعا بھی بن جائے قبول ہو گئی حجاب کم ہم سانس رو کے اے دیکھر ہی تھی اس کی ساعتوں نے جو سنا کہا وہی ہے تھا میرالقین کرو حجاب جب ہے تم میری زندگی میں آئی ہو ہمیشہ تمہارے دائی ساتھ کی التجائیں کی بیں این رب سے تمہارا ساتھ مانگا ہے ،عاصم نے جاب کا ہاتھ تھام کر این ہاتھوں میں لے لیا۔میری محبت کوامر کر دو حیاب میری خال جھولی میں این محبت کے کچھ سکے ڈال دومیں اس میں بھی خوش رہوں گا کچھتو بولوجاب عاصم نے حوث بھری نظروں ہے ایے ویکھا تجاب کے دل میں ایک دن جیسے اتھل پیخل پڑ گنی ہوں عاصم کے ہاتھ میں دیا اس کا ہاتھ کسینے ہے جیےنم ہو گیا تھا اس نے مخمور نگا ہوں سے عاصم کو وتيكها لجھے يقين نہيں آر باتھا عاصم كه بھى آپ مجھ الیا بھی ہیں گےتم ے آیے تک کا سفر کیے طے ہو گیا بہتو وہ خود نہیں جائتی تھی جانتی تو صرف ا تنا کہ مجت ایک دفعہ پھر برکاری بن کراس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اگر آج اس نے درواز ہ بند گرلیا تو شاید بھی نہ کھل سکے اور وہ ہمیشہ کے لیے خالی اینے دل کا خالی کولا لیے جھٹلتی رہے کی حجاب نے عاصم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر دائی ساتھ محبت کودم کرنے کا فیصلہ دے دیا آنسواس کی بلکوں کی باز روز کر گرنے لگے جنہیں عاصم نے ہاتھ بردھا کرانی انگیوں کی بورول سے چن لیاتھا،

مرما کی خنگی لیے بیشام اس قدر خوبصورت من جائے گی اس کے وہم دیگان میں بھی نہ تھا محبت کی جزیں دل کے آنگن میں گھر کرگئی کیونکہ ان کی محبت میں کوئی گھوٹ نہ تھی ہمیشہ یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہئے کہ ہماری بھلائی پوشیدہ ہوئی

جواب عرض 63

معنت بدلی ندگی بدلی

# نا كام محبث - تحريد - ثانيد جبلم

شہرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امید ہے کہ آپ نیریت ہے ہوں گے۔
قار مین میں ایک کہائی آپ کی خدمت میں چیش کررہی ہوں جو جو کہ آپ کو بہت پندآئے گی اور جھے
امید ہے کہ ضرور میری حوصل افز ائی کریں گے اور اگراہیا ہوا تو میں آئندہ بھی ضرور لکھوں گی میں نے اس
کہائی کانام مناکام محبت رکھا ہے ہے کہائی ایک دھی کہائی ہے جس سے بیار کیا جس کو ابنا بنایا جو کے لیے
ابن زندگی برباد کردی اس کو ابھی تک میری کوئی پرواہ ہیں ہے اور میں دعا کرتی ہوں وہ جہاں بھی ہے جیسا
بھی ہے خوش رہاور اگر لوٹ آئے تو اس کا میری زندگی براحسان ہوگا۔
ادارہ جواب عرض کی پایسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کردارد ل مقامات کے نام
تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھش اتفاقیہ ہوگ جس کا ادارہ یا رائم ذمہ دار نیس
ہوگا۔اس کہائی میں کیا گی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھش اتفاقیہ ہوگ جس کا ادارہ یا رائم ذمہ دار نیس
ہوگا۔اس کہائی میں کیا گی ہے ہی تو آپ کو ہز ھنے کے بعد ہی ہو ہے گا۔

اگر میں یاد کے بارے میں بات کرتی رہی تو میرے کزن کی کہانی چیرہ جائے گی چلیس میرے کان کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔

میرانام سائل ہے اور ہم قبن بھائی اور تین بہتیں ہیں میرانم سائل ہے اور ہم قبن بھائی دو بہتیں ہیں ایک بڑا بھائی دو بہتیں ہیں ادرایک بھائی اور بہن چھوٹے ہیں آج ہے آئھ سال پہلے کی بات ہے ہیں جہلم اپنی خالہ کے گھر دہتا تھا تیں نیم کلاس کا طالب علم تھا پہلے میں اپنے گاؤں میں پڑھتا تھا لیکن جب گھر والوں نے ویکھا کہ جھے پڑھنے کا بہت شوق ہے تو والوں نے ویکھا کہ جھے پڑھنے دیاوہاں میں نے والول کے میں اربوں ہے کھر جھیج دیاوہاں میں نے ول لگا کریڑھنا شروع کردیا۔

ایک ماہ بعد میں گاؤں آتا تھا ایک دفعہ میں گاؤں آیا ہوا تھا تو ہامرے گھر ہمسابوں کی جھوٹی سی بچی آئی ادر بولی بھائی آپ کومیری ای بلارہی میں میں نے کہا کہتم چلومیں آتا ہوں۔

انسان کی زندگی میں بہت کدیادیں وابستہ ہوتی ہیں جنہیں انسان جھی جھی نہیں بھلاسکتا میجی سے ہے کہ مادوں کے بنازندگی بے کاراور بے معنی ہے اس یاد کے جھی دورنگ ہیں اُیک وہ یاد جس میں انسان کے حسین کھیے میں مل مل کزرے ہوں جنہیں یاد کر کے روحانی سکون لے دومری یادوہ جیسے یاد کر کے دل خون کے آنسو روئے جسم ارز برزیے ترے سیکے مگر وہ یادی اذیت دیں تو ایک یادیں یاد کر کے انسان آیک زندہ لاش بن جاتا ہے اور انہیں یادوں میں ترزیب کرانسان کوایں کے ذہن کواوراس کے ول کو گھن لعِنْ ويمك كالمحم لك جاتا بيكن اف بديادون كالتلسل تو اول سے ابدتك امرر ہے گا يادوں كو یاد کرنا یااس کوؤ من ہے جھٹک دیٹا تو کسی کے بس میں نہیں اور انہیں ساتھ کے ساتھ کحدیث قبریں ار جاتا ہے اف یہ یادی بھی کتنا رولاتی ہیں خیر



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



میری طرف بوی عجیب انداز میں و یکھنے لگی میں نے کہا کہاں کھوگئی ہوتو ہولی سائل تم سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا ہاں بولو۔ کیا بات ہے اس نے کہا میری دوست ہے وہتم سے دوتی کرنا حابتی ہے بیتم کیا کہدرہی ہونا کلہ وہ تم کو بہت پند کرتی ہے وہ کون ہے تو نائلہ بولی کہ تم ایناموبائل نمبرد بدووه شام کوتم سے رابطہ کرے کی میں نے کہا چلو تھیک ہے میں نے تمبر دیا اور کھر آگیا۔ سونے لگا یہ کون ہو علی برس نے میرا نمبر مانگا ہے خیر میں نے دن کا کھانا کھایا اورسوگیاشام جار بج اٹھا عسل کیا اور باہر نکل گیا لوکوں کے ساتھ مل کر کرکٹ تھیلی شام کو نماز مغرب برهی اورگھر آگیاای ابوکے یاس میضار با كانى دريان سے باتيس كرتار بار چر باجي كھائے الحراكي بم سب في لركها ناكها يا من اي ایک دوست سے ملنے گھرے باہر گیا کہ میرے مو بانل برکسی کی کال آگئی نمبرنیا تھا میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے میں نے کال ریسو کی سلام کیا تو آ گے ہے لڑکی کی آواز سنائی دی میں نے یو حیما کون ہے اور کس سے بات کرنی ہے وہ بولی آپ ے ہی بات کرنی ہے میں نے کہا آپ کون ہیں۔اینا تعارف کروائیں تو وہ بولی میں نائلہ ہی ہوں سائل تم مجھے بہت اجھے لگتے ہو میں تم ہے دوی کرنا جا ہتی ہوں تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ نائلہ مجھے پہلے بھی بہت اچھی لگتی تھی لیکن بھی واس سے کہانہیں مجھے ڈرلگنا تھا کہ نائلہ کو بھائی میرا دوست ہے اگر اے پیتہ جل میا تو بہت برا ہوگا خيرآ سته آسته مارانون يررابط شروع موكيايس والبي جهلم چلا گيا۔ وہاں جا كر مجھے احساس ہوا كه مجھے تو ناكلہ تو بہت برا ہوگا خبراً ہتے آ ہتے ہارا

میں ان کے گھر گیا تو آئی نے کہا سائل بیٹا یہ چیز بازار سے لا دو ہمارے مہمان آنے والے بیں تو ان کا بیٹا میرا بہت اچھا دوست تھا وہ اس وقت ہیں کام میا ہوا تھا میں بازار گیا ان کو چیزی لا کر دیں تو میں گھر آنے لگا آئی نے کہا بیٹا گھر نہیں جانا میں نے کہا کیوں آئی بولیس بیٹا شربت نہیں جانا میں نے کہا آئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے زبردی پجڑ کر تہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے زبردی پجڑ کر کمرے میں بھایا اورخود باہر چلی گئی ان کی دوست تھا دوست تھا دوست تھا

ایک بی مجھ ہے عمر میں کافی چھوٹی تھی اوردوسری میری جم عرصی اس کا نام نائله تھا میں مُرے میں میتا تھا تواتنے میں نا للہ میرے لیے شربت لے کر آگئ اس نے میری طرف بردی غور ہے دیکھا اور کہا۔ جی بہلیں شربت میں نے کہا اس کی کیا ضرورت محمی اس نے کہا کہ کوئی بات مہیں ہے۔ میں شربت لی کر جانے لگا تو ناکلہ میرے سامنے کھڑی ہوگئی اور کہنے لکی سائل اتنے دنوں بعد گاؤں آتے ہو بھی ہمارے گھر بھی جگر لگالیا کرومیں نے کہا دودن ہوتے ہیں چھٹی کے یت نہیں چاتا اتنے جلدی گزرجاتے ہیں میں کل آوُں گا دوسرے دن میں اپنی حصت پر کھڑ اتھا تو ادهرے ناکلہ اپنے سحن میں جھاڑو دیے رہی تھی ناكله نے ميٹرك ياس كيا تھا اوراب وہ گھر ميں یمی رہتی تھی میں نے ناکلہ سے کہا آئی گھر میں تو بولی نہیں ابھی باہر گئ ہیں کام تھا کوئی میں ان کے کھر چلاگیا۔ یس نے جاکر ناکلہ کوسلام کیا ناکلہ نے کہا آج تو آپ نے قسم توردی ہے تم نے مارے گھرا کرمیں نے کہا پہلے بھی تو میں آتا تھا

محمروا بس آیا۔

میں سکول جاتا تو تھا گر سارا دن کینین ہر

ہیٹھ کر ناکلہ کی باتیں کرتا رہتا تھا وہ مجھے بہت

سمجھاتی تھی کہ سائل پڑھا کرواپٹا وقت ضائع نہ

میرے موبائل کی گھنٹی بجی میں نے جب موبائل

میرے موبائل کی گھنٹی بجی میں نے جب موبائل

دیکھاتو ناکلہ کی کال تھی میں پریشان ہو گیا کہ ناکلہ

نے اس وقت کیابات کرنی ہے میں نے کال رسیو

کی تو ناکلہ نے رونا شروع کردیا کیا ہوگیا ہے ناکلہ

بڑاؤ تو ناکلہ نے کہا کہ میرے گھر والے میری

شاوی کے دن مقرر کردیئے ہیں میری دوتاری کو شادی ہے میں ان کو ہیں

شادی ہے میرے تو ہوش وجواس بی کھو گئے ہیں

رونے لگااس رات میں بہت رویا تھا ناکلہ سے

رونے لگااس رات میں بہت رویا تھا ناکلہ سے

رونے لگااس رات میں بہت رویا تھا ناکلہ سے

رونے لگااس رات میں بہت رویا تھا ناکلہ ہے۔

رونے لگااس رات میں بہت رویا تھا ناکلہ ہے۔

رونے لگااس رات میں بہت رویا تھا ناکلہ ہے۔

رونے لگااس رات میں بہت رویا تھا ناکلہ ہے۔

اس نے کہا کہ بھائی کی چھٹی تھوڑی ہے تو وہ
ابی جھٹی میں بی میری شادی کرنا جاہتے ہیں
ناکلہ کی منگنی بچین میں بی اس کے بھو پھو کے میٹے
یا کلہ کی منگنی بچین میں بی اس کے بھو پھو کے میٹے
سے ہو بھی تھی اور یہ بات ناکلہ نے مجھے بیں بتائی
میں آج بھی جب مجھے وہ رات کو یاد آئی ہے تو
میں اپنی رورو کے حالت خراب کر لیتا ہوں اس
میں اپنی رورو کے حالت خراب کر لیتا ہوں اس
رات کو ہم ساری رات بات کرتے رہے اور

میں کئی اور کی ہوں اتنا بتا کے روئی وہ مجھے مہندی گئے ہاتھ دکھا کے روئی عمر بھر کی جدائی کا خیال آیا تھا شاید وہ مجھے باس اپنے بٹھا دیر تک روئی خطو کتا بیس وہ بیار کے تحفے محبت کی سب نشانیاں جلا کر روئی مجھے خالہ نے بلالیا میں ادھر چیلا گیا اس فون بررابط شروع ہوگیا۔ میں واپس جہلم چلا گیا وہاں جائر مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو ناکلہ سے محبت ہوگئی ہے میں نے اس بات کا اظہار ناکلہ سے بھی کردیا نائلہ نے کہا پاگل میں بھی تم سے بہت بنارکر تی ہواں۔

نجھے کی الم سے کہتی ہے دنیا مجھے تم سے مبت ہوئی ہے

ہم روزانہ فون یہ بات کرتے تھے بلکہ میرا یڑھائی ہے دھیان ہٹ گیا تھامیر سے ہم کے بیر شُروعٌ ہو گئے تھے میں پیر دے گاؤں آیا گیا تھا نائلہ سے ملا وہ بہت خوش تھی نائلہ واقعی اتن خوبصورت بھی کہا ہے دیکھ کرسپ کچھ بھول جاتا تھااور دل کرتا تھا کہ میں بس ای کے پاس ہی جیٹھا رہوں خیر میرار ذلت آئیااوریٹا چلا کہ میں سائل صاحب فیل ہو گیاہوں بیقو ہونا ہی تھااوراس کی وجہ ٹا کلہ کا پیار تھاود بہت غصہ ہوگئی اس نے مجھے سمجمایا کہ یہ تھیک نہیں ہے تمہیں پڑھائی یہ دھیان دینا چاہے میں پڑھائی کی طرف توجہ دی اور مخت كر كے تو ميں تم ياس كر كے دہم ميں چلاتھا ميں یاں ہو گیا ہوں تو وہ بہت خوش ہو کی اس نے مجھے مبار کباد دی اس کے بعد میں گاؤں واپس آگیا کیونکہ اب میں ناکلہ کے بغیرنہیں رہ سکتا تھا میں گاؤں آئے دہم میں داخلہ لے لیا۔

ایک دن ناکلہ کا بڑا بھائی جو کہ سعودی عرب
میں جاپ کرتا تھاوہ چھٹی برآیا تھا میں اس کو ملنے
گیا تو وہ تھر میں تھا ناکلہ اس کی چھوٹی بہن تھی
ناکلہ نے مجھے ایک بہت اچھی پر فیوم گفٹ دی اور
بھی بہت تی چیزیں دی میں اور ناکلہ کافی دیر
باتیں کرتے رہے اتنے میں اس کی ای اور بھائی
بھی آگئے میں ان سے ملاکافی دیر باتیں ہوئی پھر

SCANNED BY AMIR

جوارع في 67.

الأكام محيث

www.paksocieby.com

کے تین دن بعد بی نائلہ کی ٹادی ہو تی میں ناکلہ کی شادی ہو تی میں ناکلہ کی شادی ہو تی میں ناکلہ اور شایدا یک طرح ہے احمیدا بنی بود اگر میں وہال جو باتا اور بھی المك اور ما تیر دیا ہو جاتا اور بھی المك پلے أمر میں بائل ہو جاتا اور بھی المك پلے أمر میں بائل ہو جاتا اور بھی المك بنی اللہ كاشو ہر دو ماہ بعد والی جاتا گیا دفت مرد تا تھا ار ناکلہ كی شادی تو ایک سرال ہو گیا تھا نا نامہ ایک بنی كی مال بن تی ۔

، للَّه أَي مين فِيرَجْهِي النَّظِيرَ أَرْمًا تَحَا أَيْبُ دانِ نالند کائرین کی شادی تھی میں بھی اس شاہ کی میں میں ان میں است سے سے ان است میں اب آئی اور اُل بے میر کی شاوق میون سے میں اب آئی اور میر ایس ایس میں میر نی امانت ہوں تو میں نے کہا کہ نائلہ میں بهاري كله يرباذبين كرناحا بتامكرتم ميرب دكهم تو كرستى بو- نائله ن مجھا بنا تمبر ديا مين ف نا ُللہ ہے بات کی تواس نے مجھے کہا کہ سائل اب تههيس مجهيے بھول جانا ہو گالئين ميں تمہيں بھول نبیں سکتا ناکلہ نے مجھ سے روزانہ بات کرناشروع کروی نائلہ نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہرای ہے بہت یارکر تاہے ناکلہ کو مجھ پر بہت یقین تھاشادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس نے میرابهت ساتھ دیانا کلہ کو پتانہیں کیا ہوا کہ اس نے مجھے ہوابط حتم کودیا اور پہلی باراییا ہوا تھا کہ جار مال نائلے نے مجھ سے دابطہ نہ کیا۔

یہ جارسال جیے میں نے گزارے تھے مجھے پیتہ تھایا خدا کو۔ وقت گزر بی جاتا ہے جا ہے اچھا ہویا برایہ وقت بھی گزر کیا۔

ایک دن ایبا ہوا کہ جس کا مجھے انظار تھا میری جان نائلہ سے ملاقات ہوئی اور مجھ سے زیادہ وہ خوش تھی کیونکہ اس کے بھائی کی شادی تھی

نا کلہ خوش میں اور بھی خوبصورت لگتی تھی میں بھی ان کے گھر جاتا تھا جس طرح عموما شاوی کی رسمیں ہوتی ہیں دن مقرر ہونے تھے دلیے والے رات کو گیت گائے بہت کی رونقیس لگاتے میں بھی تو اینے دل کی رونق لگانے جاتا تھا۔

مہندی سے ایک ان ہینے میں نے تاکلہ ست بات کی ہو قصے ہیں ان کے جھے کتنارلاؤ کی ہوں آگ میں جواری ہون کا بات ہو تھے ہیں ناکلہ میں آم و سے جول ہون کہ خواری کا بناؤ نا میں آم ہو تھے ہیں روساتہ نا کلہ نے کہ تو میں آباز نا کلہ نے کہ الاختی میں آم ہواری ہون ان کی سے بات میں کا انداز نقصے الاختی میں سے بات میں میں آفو ہی سے باز انداز مردی ہونا کلہ کی سے وی میں آنسوآ گئے ناکلہ نے کہا کہ آم کوئیں اس نے کہا کہ آس سے نازافسکی کی وجہ پوچھی تو اس سے نازافسکی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کے سراوالوں کو جھا پرشک ہو گیا تھا اس لیے میں نے رابط ختم کردیا۔

چرہم نے خوب دل کی باتیں کی مہندی والے دن ناکد کی کال آئی کداس نے کہا کہ جب مہندی کی رسم ختم ہوگی تو تم ادھر رہنا گھر نہ جانا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے شام کو میں ناکلہ کے گھر چلا گیا تصور کی دیر بہت کام میں مدد کی اور پھر کھانا کھانے کے تصور کی دیر بہت کام میں مدد کی اور پھر کھانا کھانے کے بعد جب عور تو ال کو کھانا کھلانے کی باری آئی تو میں بعد جب عور تو ال کو کھانا کھلانے کی باری آئی تو میں کے باس جائے کہا کہ تھوڑا کھانا کھانا کھانا کہ آئی تو میں کی باری آئی تو میں کے باس جائے کہا کہ تھوڑا کھانا کھانا کھانا کہ آئی آئی آئی آئی آئی ہو گھی اس جائے کہا کہ تم بھی آجاؤ دونوں مل کر کھاتے ہیں میں نے کہا لگی آئی ہوگی ان کی میں نے کہا لگی اور کھانا کھلایا اور کھانے کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد مہندی اور کھانے کے بعد مہندی

جوابعرض 68



کی رہم شروع :وَنَیْ کافی دیر تک پیہ سلسلہ چلتا رہا سب شور وغل میں مشغول تھے اتنے میں نا کلہ کا الس ایم ایس آیا که جلدی ہے جھت پر آ جاؤ میں جلدی جیدی حیت برئیا ادهرادهرنا کلہ نے مجھے اہنے ماتھوں ہے سویٹ کھلائی کیا مزاتھا اس کے باتفول سے کھانے کا ہم نے بہت بیار بحری باتیں ئیں پھر پھے وہر بعد ناکنہ یتیے چلی گی اس کے تحورُ أن دريه بعد مين بهي ينج آيا مين بهي ينج جوم میں شامل ہو گیا اور ک کو بیانہ چلا کہ بید ونوں گہال تھے جب سب شغل و نیرختم ہوا تو لوگ اینے اپنے گھے دار کو جائے گے میں نے نائلہ یے کہا کہ میں بھی گھ جا رہا ہوں تو اس نے کہا تھوڑی دیر رئ جاؤین نے بہایار منتج جندی اٹھٹا ہے مجھا کرو بالبحرين كحرآ تنمياتن جلدي المعافريش جوكرناشته كيا ابن مك بعد تجول سا كام تقااده حلاكما تقا وا الله الله الله فون يون كنه جاري تصليم مين بلدی سے نیار جو سران کے کھر تمیا سارا ون نا کلائو ا لِيجةِ بَيْ مُزِرَّيَا عَاشِامٌ وجب كَعر آيا تو نا نُلُه كَي بہت یاد آ نے تھی پہلے جھی بھی ہم نے اتنا وقت س تھ ہیں ٹرارا تھا اور شایداً خری کھیجے تھے میری خوشی کے اس نے تھوڑے عرصے بعد ہی مجھ یہ نا لله کی اصلیت کھل گئی۔

بو ایوں کے نائلہ کے شوہر کو پتا چل ٹیا تھ جب بجھے معدوم ہوا تو میں بہت پر بیٹان ہو گیا بجھے لگا کے میں بہت پر بیٹان ہو گیا بجھے لگا کے میں بی جب اس کرنی تھی میں نے بھی اے کال بیس الی میں نے بھی اے کال بیس کی تھی مگروہ بھی اور کی تھی کال پہر جس کی وجہ ہے اس کے شوہر کواس پہرٹک ہو گیا جب انہوں نے موبائل کا ڈانیا نکلوایا تو اس میں بہت ہے نہر تھے میراصرف ایک ایس ایم اس تھا بہت سے نہر تھے میراصرف ایک ایس ایم اس تھا

میرے گھروالوں نے میرارشتہ سے کر دیا کیکن میں اس نے وق کوئیں جول سکتا آپ پلیز دنا کریں کہ میں اپنی منگیتر کو پیار دے سکوں اس بے وفا کومیری کوئی پرواہ ہیں ہے تو چھر میں کیوں اس کے لیے اپنی زندگی خراہ کروں۔

بی قار تین اگرام ایسی کی میری کبانی امید ارتی بولی ایسی ایسی ایسی کی ایسی ایسی ایسی کرتی برای بین ایسی کرتی برای بین ایسی کرتی برای بین ایسی کی ایسی بین ایسی کرتی ایسی بین ایسی بین ایسی بین ایسی بین ایسی بین بول ایسی بین بین ایسی کرتی ایسی کرتی بین کرتی بین کرتی بین بین کرتی بین بین کرتی ب

SCANNED 2015 AMIR

جواب عرض 69



# ۔ تحریر ہے عمران علی ۔ جلال پور ہیر والا۔

شنراده بُعالَى -السلام وللحمر اميد الكرآب خيريت بول ك-یں جواب عرض کا بہت برانا قاری ہول میں کہنی بارائی مفوری جس کا نام\_\_ایک ہم بزار عم \_\_لے کر آئے کی جسارت سرر ماہون وہ بھی اپنے سٹوری انکل جی امیدے آپ میرادل میں آؤڑی گے اور بندہ ناجِيز كرات اين دفي تكرى مين جكه ضروره ين كي سنات تب بهت التحيد انسان جي كا والنبيس توريق اميد الله المنام الفريس توزي كالكاري يهديهي بهت ول وت إلا ستاسه في الميدك كالأرين

زوارہ جوا سے عرض کی یالی*ی گؤید نظرر کھنتے ہو ہے می*ں ہے اس کھائی میں شامل تمام کردارول مقامات تے نام تبديل من هيئ بين تأكَّ من كي ول شكني نه: واور منذ بنت تنفض الفاقيه : وأن بسسا كا اداروي رأسز ذمه دارنيس :وكارات كباني مين كيا كچھە سے بياتو آپ كويزا هيئە كے بعد بن بينة ہيا گانه

بميز: نو جم بھی اس ورو بھری و بي ميں اس کوئی تو سے جس کے انتظار میں زندگی ٹرار

نوکی و فاجی تو انبیہ وینا کیہ خلام ہے میں بہت دنوں بعد اس بی یاد تن میری يتنعمون ت أنسو رئت كا نام بعني نبين ن رب تھ نہ جانے کیوں اجبی رشتے است بن جاتے بین جب وہ مجھٹرتے بیں تو ول کو بہت دکھ ہوتا ہے اور ول خون کے آنسوروتا ہے بااللہ یمبنے تو <sup>اس</sup>ی گونسی پر فدانه کر ہے آگر کر ہے تو قیامت

تک جدا نہ کرے یہ جدائی لفظ دو بیار کرنے والول ك درميان شآئ بيرجدائي بهت دردديق بہتر یالی بہت سالی ہے جدائی کے بعد ہر کھے قیامت کے برابر ہوتا ہے نہ تو کھانا اچھا لگتا

بنه بینا احمالگتا بصرف ادر صرف ایک سوج

ا اول ہے صرف محبوب ما منے جواس کے سوا چھانہ · تِيمالهين لَكُمّا يِهار بهت عجيب جينه هوني ڪا گراس يبوز تاب أن جائ والفاؤ يلي جائ بين اور این یادیں چھوڑ جاتے میں ان یادوں کے سبارے توجینا برتاہ ہے یادی جمی بہت نویان ہیں میں کوئی کام کا نمیں ٹیھوڑنی میں بھی ان یادوں تے سہارے ہی بی رہا ہون۔

اغما كركفن ندد بكهانا ميراجيرهاسكو اسے بھی تو یہ طلے دیداریار نہ ہوتو ول یہ کیا

قارنین اب آتا ہوں اصل کہانی کی طرف قار مین میرا نام عمران ملی ہے میں ایک درمیانے هرانے كا افراد ہول الله كا ديا ہوا سب كچھ كھر میں ہے کی چیز کی تی ہیں ہے۔

جوابعرض 70





ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



اللہ باک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور رکرم بھی قاریمن ہم ثین بھی ہیں ایک مجھ سے بڑا ہے اور ایک جھ سے بڑا ہے اور ایک جھ سے بڑا ہے اور ایک جھ بیاں کی جھ بیاں کی جھ بیاں کی میں بہاو بیور کا نی بیل تھا میری ایک دوست لا ہور میں رہتی تھی وہ جھ سے ایس ایم ایس ہے بات کرتی میں رہتی تھی موبائل میں رہتی تھی میں کے تمبر سے بات کر رہی تھی میں کو جھو ہے اور جی تھی میں بار با میں کر رہا تھا کیا ہوا کہاں کم ہوا ہے ہی بار با میں گئے۔ اس نہم سے کال آئی آپ کون ایس ایم ایس ایم بیات کر رہی تھی میں ایس ایم بیاری دوست بھی آئی آپ کون ایس ایم ایس کی سے بات کر رہی تھی میں ایس ایم بیاری دوست بھی آئی آپ کون ایس ایم ایس کی سے بیاری دوست بھی آئی آپ کون ایس ایم ایس کی سے بیاری دوست بھی آئی آپ کون ایس ایم ایس کی دوست بھی آئی ۔

بیو شران۔۔ میں نے کہا تی آب نے کیا سَبِا آنی نے کچھ کہا تو شہیں میں نے کیاجی نہیں خیر میں نے یو حیھا کہ ون تھی اس نے بواب دیاسمجھلو مری آیی ہے میں نے اس کے آگ کچھ بھی نہ يا إيها چرمين كا في سه وائيس مكان يه بهاني بهي تعا فير ميرادل نرر بالخلاك مين اس كيفيس يرالس ايم انس کر دں پھر میں نے سوجا کدایک فعد کریار عَظَانَ بِهِ بِهِ أَنْ بَعِي قَعَا بَهِم مِنْ أَلَي عَلَى الْحَايَا كَعَامًا الماكر فيحرسون كى تيارى كرف ألا ميرى أيك مادت تقى مين دب بهي وتا تفاتو أند نائت كالمتيج سبنمبرول يأرتا تحاجب صيح موتى توالعتا تونماز ك فورا بعد كَمْر مُورِ بَيْنَ كَأَنْبِيجَ كُرِيّا جِب رات يُوسويًا تو ميرا دل عاه ربا تفا كه اس يُوتين جارايس ايم الیں کرون اور اردواں میں دون کے جب سونے لكا تو نينر بيش نبيس آ ري تقي اس كي آ داز كا نول ميں و کا رہی تھی پہتہ ہمیں کب نیند آئی پھر صبح ہوئی نماز کے لیے اٹھا تو میرا بہت زیادہ دل کر رہاتھا كداس كوكال كرول يحرين في سوحيا كدوه سور بي ہوگی بھر میں نماز یر صنے چلا گیا نماز میں بہت

ساری دعانیں مانگیں پھرایک دفعہ بات ہو پھر متجدے مکان پرآ گیا دل بھی نہیں کرر ہاتھا کہیں جاذل يا پيركونى كام كرول يا پير كانخ بيمرايك دوست نے کال کی عمران کہاں ہومیں نے جواب دیا مکان برجول دوست نے کہا بابرروڈ برآ جاؤ میں بھی آر ہاہوں کا م پر جانا ہے میں نے کہا تھیک ہے آجاؤ اوست بھی کھھ در بعد آگیا میں نے بھی تیاری کرن پھر ہم دونوں کام پر طلے گئے ایک یح کال آنی اس نمبرے ہیلومسٹرآپ نے میرے نمبر یرالیں ایم ایس کیوں کئے ہیں آپ کون ہیں میں نو حیب حاب سنتار ہا <sup>بہ</sup>ں آواز ہی اتن بیاری می کہ بس کا نویں میں سے جار ہی تھی اور دل پر تبننہ کئے جاری تھی آج کے بعد مجھے ایس ایم ایس نەكر نااور ئےاس نے كال ذراب كردى ميں بہت خوش تھا جلوآ واز تو سن لی چھر میں نے ایک غزل سینڈ کی ایک گھٹے بعد پھرکال آئی میں نے کال یک کی وہ بھی اب حیب تھی چھر میں نے ہیلو کہا أشح جواب ملا آپ استے وکھی ایس ایم الیس كيول مير كبر رز أرت بوآب كانام كيات میں ہے جواب دیا دیکی انسان دکھی ہی انیس ایم الين تربي ال

اور میرا نام غمران ہے اس نے جواب دیا کہال رہے ہو میں نے کہا کیا کروگی یو چیے کراس نے جواب دیا نہ بتاؤ ویے بھی جھے بتہ ہے میں نے کہا۔ اگر پتہ ہے۔ تو پوچسی کیوں ہو پھر میں نے کہا۔ اگر پتہ ہے۔ تو پوچسی کیوں ہو پھر میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے اور کہاں رہتی ہواس نے اپنا نام فضیلت بتایا اور کہا میں لا ہور میں رہتی ہوں اور اس نے کہا آئے کے بعد میر ہے نمبر پر ایس ایم الیس نہ کرنا کیونکہ گھر کا موبائل ہے کوئی مسئلہ نہ بن جائے پھر میں تو ادائی ہوگیا میں نے مسئلہ نہ بن جائے پھر میں تو ادائی ہوگیا میں نے مسئلہ نہ بن جائے پھر میں تو ادائی ہوگیا میں نے

FOR PAKISTAN

SCANNED EXISAMIR

جوائع فل 72



ادای میں کہا تھیک ہے جی آج کے بعد کوئی الیں ایم الیں ہیں آئے گااورا گر میری وجہ ہے کوئی پر بیٹانی ہوئی تو میں ول ہے معافی مانگنا ہول معاف ردینا۔ آئے جواب ملاہیں ایسی کوئی بات معاف ردینا۔ آئے جواب ملاہیں ایسی کوئی بات بیس ہے آپ کا دل دکھا ہوتو پلیز معاف کردینا۔ میں نے ہما تھیک ہے جی بنوش رہنا او کے بائے۔۔ میں نے کال ڈراپ نوش رہنا او کے بائے۔۔ میں نے کال ڈراپ نوش رہنا او کے بائے۔۔ میں نے کال ڈراپ کھے پہتہ تھا کہ خیر دوست کوئیں کہ مجھے بہتہ تھا کہ خیر دوست کوئیں کہ مجھے بہتہ تھا کہ خیر دوست کوئیں کہ مجھے مہان پر بیٹان پر ایسان پر ایسان کی ایسان کے اور ایسان کی بیٹان کے ایسان پر آیا تو ایسانی جھی نہیں بس بھائی باا رہا ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست و کیا بتا تا کہ یہ مسئلہ ہے۔ خیر میں اب دوست کو کیا تا تا کہ دوسان کیا کہ دوسان کیا تا کہ دوسان کیا تا کہ دوسان کیا تا کہ دوسان کیا کیا کہ دوسان کیا کہ دوسان کیا کہ دوسان کیا کہ دوسان کیا کہ دوسان

ارتمین ترام چھ مال کے بعد مجھے محبت : ورنن تن ووجهی البنگی کے ساتھ ایسرشام کا وات تھا بُيمِ كَالَ ٱ بَنَ مِيهِ بَنَ مِينَ بِهِتِ اداسَ مِيهُمَا تَعَا میں کے جواب دیا تی بولوائ کے کہا کئی کا انتظار ے آپ کو قار نین میرے قمیر پر جو کال کرتا تھااس ئے بازی میراایں ایم الیں جانا تینا جومیری ہم پر مه إِنْ فِي هُي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَرْهُ مُركَّبُهِا بخدیمن نے جواب دیا کس کوئی آقہ ہے اس نے کہاوہ انی اس کا مطلب تم بھی سی سے پیار کرتے ہو میں نے جواب دیا جی صدیے بھی زیادہ اس نے کہا اتھی بات ہے میں نے نوچھا کیاتم بھی کسی ے بیار کرل ہوائ نے جواب دیانہیں میں نے كبارشكر عاس في كباكيا مطلب آب كا من نے کہا آل یکھیلیں تو پھر میں نے کہا کیا تم مجھ ے دوئی کروگی اس نے کہا نہیں جی مجھے اجھا نہیں لگتا اداس تو میں پہلے بھی اب تو میری آواز

ہے نہیں نکل ربی تھی خیر میں نے کال ڈراپ
کردی پھررونا شروع کردیا اورسوچ رہاتھا یااللہ
ہے بھی اس ہے بحبت ہوئی جومیر کی ادائی کوبھی نہ
سجھ کی خیرا بی قسمت پررونا آ رہاتھا اس کے بعد
میں ایک تی نیا پچھ دیر بعد پھرکال آئی عمران میں
میں ایک تی نیا پچھ دیر بعد پھرکال آئی عمران میں
آپ کا دل ہیں تو ڈ ناچا ہتی اور تم نے نہ تو تی کرنا
مرابط کر لیا کروں کی او کے میں بہت خوش ہوا چلو
اس بیات تو ہوگی فضلیت نے کہا اب میں
اس بیان بات تو ہوگی فضلیت نے کہا اب میں
تھوڑا ساکام مرلوں پھر بات کرتے ہیں میں نے
تی او کے اس کے بعد وہ بھی مین کرتے ہیں میں نے
ترقی پھر بی تو بہت بی خوش تھا۔

جب کالی جاتا فضیات کی کال آئی تو ہمانا اگاکر ہاہر نکل جاتا اور بات کرتا پھراس نے میری زندگی کے بارے میں یو چھاس نے سب دکھ در د سنا ہے نا اور وعد ولیا کہ تم نے بھے بھی نہیں چھوڑ نا اس نے بھی چھوڑ ول گی آپ سے دوئی بھی بھی ختم ابس کروا کی اور کوشش کروں کی میری وجہ سے نہیں کروا کی اور کوشش کروں کی میری وجہ سے جہری وقتی دکھ نہ ہو میں نے کہا شکر یہ جی تین دن جہری ووق و کھ نہ ہو میں نے کہا شکر یہ جی تین دن جہری وہ ختا نہ ہو جائے خیر میں نے کہا آجی آپ جھوے وہ خفا نہ ہو جائے خیر میں نے کہا آجی آپ میں نے جواب دیا جی خیر میں نے کہا آجی آپ میں نے جواب دیا جی خیر میں نے کہا آجی آپ میں نے جواب دیا جی خیر میں نے کہا آجی آپ

اتوار کا دن تھا جب میرے کزن مظہر نے مجھے الیں ایم ایس کیا عمران آج میرے پاس آؤ وقوت ہے میری طرف سے میں نے ٹھیک ہے آتا ہوں سو میں تیار ہوکر چلا گیا ایک اور بھی



فضيلت حيب بوكئي اوركها عمران اتنابز افيصله بغير ویے سخفے تم نے کیے کرلیا میں نے کہا کہ میں نے سوچ مجھ لیا ہے اب تم بھی سوچ لوفضیات نے کہا عمران میلے تو ایسانہیں ہوسکتا کیوں کدمیرا نکات ہو دیکا ہے اور میں سوچ کے بتاؤں کی اور اسے کال ڈراپ کر دی میں نے جلدی ہے ایس ایم الیم کیا جلدی جواب دینااو کے آپ کا ویت كِرُونِ كَا مِينِ بِهِتِ بِرِيثَانِ مُوَّ بِإِنْقَاابِ كَيا مِوكًا نهيس وه ناراض بوځي تو اينه سوځ بې ريا تها که. رات كوم ف كراونذ مي اكيا بن تقاادر كوكي بهي نہیں تھا آتھ بنے فضیات کی کال آئی میں نے ہا بإل بمَّا وُ كَيَا مِهِ مِنْ مُسْمِيات بِكَ جُوابٍ دِيا كَهِ مِ إِلَ كيا بماويور مين تركيال مبين مبل كيا عمل ك جواب دیالز کیانی بہت ہیں کیا کیون انکھنٹم سے معبت مونی ب س کے معمدان میرافعات ب لیکیوم نے بعد ان کا ٹاوی عوجائے کی میں سے ا كَبِي أُولَى وَعِنْ إِن مُعَبِثُ إِن مُعِبِثُ إِلَيْنِ كَا مُؤْمِينٌ حَوِي فِيزَكَا كالم بينية والمستاح المناس المستراك المستراك المستراك تى آپ نى ئىجىنە ئىنى دۇنىيا ببول اچى ئېمى ئام سە عمران فتصاحل عاملن بسأبا كسيرتي تنهابو مُعَمَّا كُورِيْنِ إِلَى مِنْ وَجُلُولِ مِهِ فَإِلَى مِنْ مِنْ الْمِيمَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ے جسب مرب وال اوا تب مجمول جاؤل او اس کہا گاواس مت نروا پی اور اج کے اعدم نے کی بات نه مرنا الركي توليم واليمناه يناحال سويين حيب توكما اور فضيلت نے كها عمران وعدہ كروكہ مجھے جھوڑ تونبیں سوٹے میں نے جواب دیا کہ وعدہ کرتا ہوں بھی نہیں جیمور ول گا فصیدت نے کہا عمران اب میں بھی نہیں روسکتی آپ کے بغیر آپ سے بات نہ کروں تو ہتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے آپ ت بات كركے بہت خوشى موتى بوتى بن نے

دوست آگیا ہم تینوں دوست کے گھر چلے گئے وہاں کپ شپ آرتے رہے بھر چڑیا گھر فیلے گئے وبال برانجوائي كالجرتفك باركر بمنه كيا-وبال بر سی اڑے سے منبہ ماری بھی ہونی فیر پھر سب ي ہو گئے اور پھر کتن پہ چلے جارے تھے کہ او پر نے فضیئت کی کال آگئی اس نے یو جھا کہاں ہو شور بہت ہے سومیں نے بتایا کہ کزن کے ساتھ جِزِياً كُفِراً يَا بُول أَن فَ كَهَا تُعْلِك بِيَ فَرِي بُورَ. ين كرنامي في بالعبك يرتهوري وريوبات كرنوحال احوال يوجيها اورئيم وعايوني ري مهي آخ تو ببت خوش ظرآ رے ہو میں نے کہاتم مجھے دیکے ر بی بوائ نے کہا آن آپ کا مود تھیک سے ہمیشہ الیسے بی خوش راو میں کے جواب دیا تم بھی يمركال إراب ہوتی شام بُوئز بن نے كہا كہ ميں ج رباجول الودول أنر سندمكان بيرآ أي بجرايس الم اليم كربيا كال برواور كال بيني أثل تتن الك من على الله المنابات من المام فان يه جائك ومن ون میں ہے کہا تھیک مشاہل دور اور مرکان شہرا به أنه أيم من بهران من أنت الرافي فلا عبل المستحد فننبيديتُ و ليُنْ المُهُ النِّينَ أَيْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ كى تَبْهِم بات عول من نصيب في اليام الما بَعَا فِي بَهِن بِهِو أَيْنِ عِلَى أَبِيا الْهُمْ تَمِن بِعَا فَي عَبِينَ سِنَهِ ہیں ہےامی اور ابوالجی میں اور بھا بھی کہی البحوثی ی قیملی ہے ہماری تو میں نے بھی یو چھا آپ نے بھی ہو چھا آپ نے بھی ہو چھا آپ نے بھی ہوں ہو تھا آپ نے بھی ہوں ہوں اب مجھے بات بناؤ تو میں نے کہا بنا دوں جواب ملاجی بتا دوتو ڈرتے ہونے کہا فضیات میں آپ ت باركرتائ مول بليز مجھے ميري محبت كومت تحكران آپ سے بات نہ كروں تو بے چين بى رہتا ہوں پلیز میرے بیار کا پیارے جواب دینا تو

SCANNEDIS X AMIR

جوارعرض 74



تیاری کرنے لگا میری جان بھی خوش تھی کیونکہ گھر کی اجازت مل گئ تھی کیونکہ ہم نے گھر تو صرف بت بی کرنی تھی۔

جلدی سے کہا آئی او یوفضیلت نے جواب دیا آئی لو پوٹو تو میں بہت خوش ہوا فضیلت نے کہامیں نے تمہاری دوست سے سب کچھ نوچھ لیا ہے آپ کے بارے میں میں نے کی واہ بی واہ او پر سے بھائی ک کال آگئی میں تو ہن ان تھا جو رک کائی دیر تك بات مونى بى جب بھائى ئى كال كيك كى تو بھائی نے بہت ڈانٹا اور کہ کم از کم کال تو سن ایا كرو جلدى بولل يه آفر ميں نے كبر آتا ہوں پھر این جان کو کبا کہ ہمائی با رہا ہے جان ہے اجازت كي ربول بيه أي بهائي غصرت الأل ييلًا مورما تعا كه يمرئها مجھ كيا پيند ہے بھائي ناراض ففي ُهما ناميِّه الآج شداّ بسته كلهار بالخفا بَيْم بِهمانَى کو بون کرے کے چیا <sup>ای</sup>یا نیمر کافی در مینی ہے بات ہون ربی پھر میں نے سونے سے پہلے گڈ نا نب كبراد به ت كباك تن جمانا فماز ت ي يولل بَهِي ٱللَّهِ عَمَا مُنِينَهِ بَهِي نَهِينِ آلِهِ أَنْ كُلُّكُي بِينَةٍ نَهِينَ مُنِينَدَ أَنَّ لَ الپھر ملئے جان نے نماز کے لیے اٹھایا اور پلس مسجد تَ بِينَ وَمَا كُلُ لَهِ جَمَ إِدُونُولِ بَالْمِشْدِ مِنَا تَكُورُ وَيْنِ فَهِ لِيَ اد کرے باہرآ یا نچرکال پیدیات شروع : وکن کھر اجا لک جانی کی کال آگفی میں نے جلدی سے كالْ وَعِنْ وَقَى يَهِمُ مِنْ وَقُلْ الْمِنْ الْمُمْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ ہون کی جب مکان بیرآیا تو جھانی نے گالیوں دیں انسان بن جاؤ ورندآ پ کے ساتھ بجھ سرنا يرُ ے گا ميں جب جاتے سنتار با بھائی تھا آگ ے بولنے کی ہمت بھی مہیں تھی دو دن رہا بہت مشکل ہور ہی تھی بات ترنے میں خیر میں نے کہا بھائی کہ میں گھر جانا جا ہتا جون اوپر سے میرف جان بھی بول رہی تھی عمران گھر جاؤ سومیں نے بھائی کو بول دیا کہ بھائی دو ہزار روپے میں گھر کی



نے کال کر چار جنگ پہلگا دیا میں بھی گانے من رہا تھا میں لا ہور جائے اثر اتو جان کو مینے کیا بھر دوست کو کال کی میں آرہا ہوں آپ کے باس تو میں دوست کے باس چلا گیا دہاں دوست انتظار کر رہے تھے دوست مکان پہلے گیا دہاں ہو ناشتہ کیا بھر جان کی کال آئی کہاں ہو میں نے بتایا کہ دوست کے گھر ہوں جان نے کہا کچھ درسکون کرو میں نے بتایا کہ میں نے کہا تھے درسکون کرو میں نے کہا کچھ درسکون کرو میں نے کہا کچھ درسکون کرو میں نے کہا کچھ درسکون کرو میں نے کہا کھ درسکون کرو میں نے کہا کھ درسکون کرو میں نے کہا کچھ درسکون کرو میں نے کہا کچھ درسکون کرو میں نے کہا کچھ درسکون کرو

میں پھرسوئیا دو پہر کواٹھا اور دوست ہے کہا كه مجھے كوئی كام دلواد و ميں كام كر دن گا سود دست نے فیکٹری میں تگوا دیا میں کام کرنے لگا میری جان نے کہا تو ارکرمیرے پاس آناجمعہ کومیں کام پُرُ کیا ہینڈ فر ک لگا کے کال پیہ بات ہوئی رہی جب بفته والے دن كال بيد بات بولى تو ہم بس بوستے ر ہے منتج بناؤں گا آپ کوخیر میں نے کہا یار مجھے ر مات مدملا قات میمی اور آخری موکی کیونکه مجھے ڈرلگ ریا تھاملا قات نے بعدتم رابط نہیں کرو ل ميري جان في كماانسوس والي بات ميران خیر سنج آؤ تو سبی دیکھی جائے گی رات کو بہت ساری باتیں ہونی میں پھرسونے لگا میری جان بجمى سوئني خيرتنج بحمي وقت نسي كالتنظار أبيس كرتا فتهج کر میری جان نے کال کی عمران ہے ہیں مبیر آسکتی کام ہے ضروری میں نے کہا ٹھیک ہے میرے یا آں میسے بھی نتم ہو گئے بین میں آھر جار با ہوں پھر بھی ملیں گےاد کے مجھے غصہ آئیا اور کام بھی بہت مشکل تھا جوفیکٹری میں کرر ہاتھا خیر جان نے کہاا تھا عمران میں کچھ کرنی ہوں آپ تھوڑا س ویٹ کرومیں نے کہااو کے بارہ بجے نے تمبرے كال آئى آئے ہے كوئى لاكا تھا ميں جي رباست ر با پھر میری جان نے بول عمران کہاں ہو میں نے

کہا میں ج فلال شاہ یہ ہوں اور میرے پاک یسے بھی کم ہیں تم یہاں یہ آجاؤ میری جان نے کہا تھیک ہے میں آئی ہون دو بجے تک ویث کرتار ہا میرا گزان مطلب میرا ببیت فریند میرے گاؤل گا بھائی جیہا جس کا نام سیف علی ہے میں نے اس کا کول کی ایس بات ہے وہ بھی تنجیمتا رہا او ر باری کال پیر بات بونی رہی تمین ہے نے تمبر ے کال آنی مجھے بنہ چل گیا میری جان ہوگی میں نے بل کی عمران کہاں ہومیں نے یو چھاتم کہاں ہوتو جان نے جواب دیاسلم سویٹ کے سامنے لی ی او په میں و ہاں په جوں خیر میں بھی رہاں گھڑا تھا كَيُونَكُهُ وَين وَبِأِل رَّتِي تَحْمَى مِين نِي بِالْبِرُدُ يَلِهَا تَوْ او ركارى كھرى نظرة كى ميں نے جان كوكہا كدسامنے محبد ہے تم وہاں یہ آؤ میں اے بی می اویہ کھڑا و نکھر ہا تھا ایک لڑئی کال بیہ بات کررہی تھی سووہ میری جان ہی تھی وہ پاہرآتی ساننے مسجد تھی اب دو میرے سامنے جار بی تھی میں اس کے بیکھیے آر باتھا وہ متجد کے یاس دیکھی ادھرادھر ڈھونڈ رہی تھی خیر میں بھرآ کے جا گیا سامنے بھا تک تھا بيب ات كُونَى نظر نه آيا تَجْروه إلى تن اوكودُ مُعوندُر بي تھی میں آ گے جلا گیا سامنے جا کرا شارہ کیا کہ يهاك آجاؤ خير وه يرايثان موكني أورسوج ربي تفي كه مين ركشے والے سے بات كرر باتھا ہم نے فالان ساب يدجانا ب البيشل اردنا سي ميري جان بجبی آئنی میں رکشے میں بیٹھ ٹیا اور اسے کہا اس نے کہا کہ تم عمران ہو میں نے کہا جی میں ہول تم بینه جاؤ نائم بین نا آنااه کے سود و بیٹھ کنی اور میں أ كے تقاتو ميري جان نے كبا مران مير ماتھ آجاؤ سومیں اپنی جان کے پائ آگیا وہ نقاب میں بہت بیاری لگ رہی تھی تو جھے ہمت نہیں

لڑ کا جو کا کچ میں پڑھ رہاتھا میں نے اس کا کال کی وہ میری ہربات مان جانا تھامی نے کہا کہ آپ کا مكان فالى باس نے كہا خيريت سے پھريس نے سب بچھ بتا دیا کہ الیک بات ہے اس نے جواب دیا میرا مکان خالی ن وبال پار ک ااور بھی میں برطرف سے ناکام رہے بیس بھی جگد منیں مل رہی تھی نہ رائے یہ نہ ویسے اوپر ہے کڑیاں مظهر كالنمبرنهى بندققا اورميري حال بيتفي موني تهي میں نے اس کی گود میں سررکھ کر نیٹ گیا اور پول ر ہاتھا جان اب کیا کہ بہاتھ جان نے جواب د ہ چهانی کو کان مرتب تناووایدا او میں نیمن مرسکتا اور مظہر کا نمبر آن ہوا میں نے جیدن سے کال ک اسنیڈیم ووبھی باننک پیہ گیا حال احوال ہوا جان نے بھی سلام کیا میں نے کہایار مکان کا پیتا کرواس ے گھر بھی نہیں جس سکتے تھے اس نے کہا پیۃ کر کے بتاؤں گا کیمر میرا ایک دوست ملتان میں تھا میں نے اس کو کال کی میں آرہا ہوں مجھے مکان جانبے اس نے کہا آ جاؤ بھانی جان ہم ملتان کی طرف روانه ہو گئے مظہر کے اڈے جیموڑ اہم ماتان جارے تھے آ دھا ہفر طے کیا بھر بزے بھائی کی كال آربي تهي مين نے نبير آف كرديا ہم ملتان پہنچ گئے میں نے نمبرآن کیا بھانی کی پھر کال آگئی میں نے کیک کی بھائی نے کہا عمران کہاں ہوں میں نے جواب دیا میں لا ہور جار با ہوں بھائی نے کہا اب کہاں ہومیں نے کہاماتان ہوں تو بھائی نے کہا والبس آجاؤميں نے جان سے بوجھا جان نے کہا واپس چلتے ہیں پھر ہم بہاولپور کی ظرف رواند ہو كئے جب ہم بہاوليوراترے تو بھائي ويث كرر باتھا میں بہت ڈرا ہوا تھا بھر بھائی ہم کو گھر لے کر جلا میا بھائی نے ساری ہات گھر میں بتا دی گھر میں

ہور ہی تھی بات کرنے میں میں سیف کے ساتھ الیں ایم ایس ہے بات کرریا تھا میری جان مجھے غورے دیکھر ہی تھی اس نے میر اموبائل چھین لیا اور کہااب مجھے ہات کرومیں نے کہا پہلے نقایب ابتارہ جان نے کہامیں مس رہی تھی خیر ہوا تیز تھی نقاب انز مین مسم ت وه بهت پیاری تھی جیسے اس ئى آواز يەرى اس ئەزىدە دە يارى تىلى الك دومرے ہے ئب شپ ئرتے ہوئے اپے شاپ یہ بھی گئے میرے یا س صرف میں رویے تھے بریٰ مان ف جد براه روسيه الدرك واف وكراب ر يا ڪِهر سين ووست وڙه لُ بَي ميس اور ميرن و الف ريا ڪِهر سين ووست وڙه لُ بَي ميس اور ميرن و الف اُ رہے ہیں آپ کے محمر وہ پریشان ہو گیا آپ ک وانف میں نے کہا جی خیر ہم اس کے گھر آگئے وہاں پر میں نے اپنی جان ہے کہا کہ گھر کس نائم جاذ کُ اس نے جواب دیا جب تم گھر جاؤ گے میں نے کہا کیا مطلب میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اب میں گھرنہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ جاؤل گن میں نے کہا ٹھک ہے وہاں پیکائی گپ شپ ہوئی وعدے قسمیں کھا تئیں بھی ایک دوسرے گو نہیں چھوڑیں گے وہاں ہے رات گیارہ بجے گھر كى طرف روانه ہوناتھا۔

تارکین ہماری پہلی ملا قات تھی اور ہم نے پھر کردیا بغیر سوچے مجھے دوست کے گھرے کھانا کھا کہ تاری شہر وی کردی رات کو گیارہ ہج ہم لا ہور سے بہاولپور کی طرف روانہ ہو گئے پھر بھی میں نے گھر دالوں سے کوئی بات نہیں کی کہ میں کیسا کام کر کے آربا ہوں مہم ہمادلپوراڈ سے پر الب سوچ رہم مانٹیڈ بم میں جلے گئے دہاں ہے جا کہ وہاں ہے جا کہ وہاں ہے جا کہ رسوچ رہم اسٹیڈ بم میں جلے گئے دہاں ہے جا کہ رسوچ رہم اسٹیڈ بم میں جلے گئے دہاں ہے جا کہ رسوچ رہم اسٹیڈ بم میں جلے گئے دہاں ہے جا کہ رسوچ رہم اسٹیڈ بم میں جلے گئے دہاں ہے جا کہ رسوچ رہم اسٹیڈ بم میں جلے گئے دہاں ہے جا کہ رسوچ رہم اسٹیڈ بم میں جلے گئے دہاں ہے جا کہ رسوچ رہم اسٹیڈ بم میں جلے گئے دہاں ہے جا کہ رسوچ رہم اسٹیڈ بم میں جلے گئے دہاں ہے جا

حبر 2015 DBY AMIR جوارع ض 77



میں نے رونا شروع کر دیا او رمیری جان مجھے چیب کروار بی تھی سوری عمران اب ایسالہیں بولوں كى چىپ ہوجاؤميں نے كہا فصليت سب مندمورُ رے ہیں تم تو میرا ساتھ دو چرہم جب ہو گئے میری جان نے وعدہ کیا میں آپ کے ساتھ ہی ہوں پھر میں پریشان تھا ہمیے بھی نہیں تھے اور وکیل كوبهي دييخ نتجه ايك سبارا بهائي كاتها وه بهي ختم ہو گیاتویں نے کام کاسو عاایک مستری سے بات کی میں میں نے کام پہ جانا تھا میری جان نے ناشتہ بنیا میں کام پہ جِلا گیا کام کرتا رہائتی گرمی تھی اینٹیں وے دے کر میرے ماتھوں سےخون نکل آیا کھر ہمت کر کے کام کرنا جسم میں بہت ورد تھا جب شم موآياتو سب ته كادث دور موجاتي اين جان کود کھے کرمیں نے ایک ہفتہ کام کیا ایک ہفتہ میں ای بھی آئی تھی ملنے گھر جائے اپنی جان کا ہاتھ ذیکھا تا اور میری جان بولتی تھی تھنج کام یہ نہ جنا مجوری می کام کرنے کی اور مجھے دکھ ہوتا اور روتا جب اپنی جان کے بارے میں سوچتاایک بار ہم دایس آرہے تھے میں نے سوحیا ایک بار میں خود بات كرتا ہول كھر گھر آيا بھائى سے بات كي ساتھ روبھی رہا تھا بھرامی نے سمجھایا چھوٹا بھائی ہےاس کا ساتھ دوخیر بھانی مان گیا۔

مین دن بعد شادی تھی جاچو کی امی نے میری جان کو کیڑے لیے میری جان کو کیڑے لیے میں بھی کام کرنے گادودن بعد ہماری خوشیاں کو میں کی نظر لگ کئی تھی میں کام یہ تھا سامنے ایک کار جاری تھی جھے بھی ڈرلگ رہا تھااو پر سے بھائی کی کال آئی عمران کہاں ہو میں نے جواب دیا کام یہ بھائی نے کہا فضیلت کے ابوہ غیرہ آئے ہیں میں تو پریشان ہو گیا بھائی نے آمر میں کال کی میں تو پریشان ہو گیا بھائی نے آمر میں کال کی میں میں تو پریشان ہو گیا بھائی نے آمر میں کال کی میں میں تو پریشان ہو گیا بھائی نے آمر میں کال کی

میل لگا ہوا تھا عورتوں کا بھائی نے ہم کو ماتھ بھی نہیں دیا کیونکہ ناراض تھاجب ہم گھر آئے تو واقعی ميلا لگا ہوا تھا کھے ہم اينے روم ميں طلے گئے ای آئی تومیں نے کہا کہ یہ میری امی بین تو میری جان نے ای کو گلے لگایا سب عورتوں سے ملاقات ہوئی پھرجان نے کہا عمران آؤ بھائی کے یاس چلتے ہیں بھائی بہت ناراض ہیں بھرہم بھائی تےروم میں گئے میری جان نے کہا بھائی ہم سے غلطي ہو گئی معاف کروو بڑے چھوٹوں کومعاف کر دیے ہیں بھائی نے کہا میں ناراض نہیں ہوں پھر ای نے بھائی کو سمجھایا کوئی بات نہیں جھوٹا بھائی ہے معاف کر دو بھائی نے معاف کر ویا اور پھر بر کرن کو کال کی وہ بھی آ گیا اور میری جان ے یو چھنے لگے کیا عمران نے جھوٹ تو تہیں بولا که جماری کوتھیاں ہیں ہم بہت امیر ہیں میری جان نے صاف کہدویا جیما میں ویکھ رہی ہوں بالكل ويها بي بولا ہے عمران نے بھائی كوئی بات نہیں ایک ٹائم ہم غریب میں ہمارا تو ایک ٹائم ٹو کھانا ہے ایک کانہیں تو جان نے کہا بھانی کوئی بات نبیں مجھے منظور ہے ہم روڈ پر گزارا بھي کرليں مُ يَم جب سب لوك على على تنواب مريين سب ہی خوش تھے دو دن بعد ہم فضیلت کے گھر والول نے تلاش شروع کر دی سب نے کہال يهال كوئى مسكد بن سكنا ہے آب لہيں چلے جاؤہم ہارے رشتے داروں کے بال مکنان حلے سی مجر بھائی کوسی نے بھڑ کا یا بھائی بھر گرم ہو گیا بھائی نے کہاعمران گھر میں ہی رہے گا تو میں ہیں رہوں گا محمر میں ای ابو پر بیٹان ہو گئے مجھے بھی پیۃ چلا مجھے بہت د کھ ہوا میری جان کو بھی پیتہ چلا اس نے کها عمران مجھے جھوڑ دو میں کہیں جلی جاؤں گی تو

گھر دالے سائیڈیہ ہو گئے چودہ بندے ہمارے گھر آ گئے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میں بھائی کے یاں پا گیا بھائی میں بیک یہ آئے فضیلت کو لے مر میں بھرملتان جلا گیا وہ کال ڈائٹہ کے ساتھ ہمارے گھر کھڑے تھے میرانام کا بھی پیتنہیں تھا وہ پھائی کی مم بھائی کے نام تھی اور تصویر بھی بھائی كى تھى ان كے ياس بھائى نے شاپ يد چھوڑا ہم ملتان چلے گئے ہمارے اپنے ہی تھے سب کچھ بتانے والے ان کے نمبر وغیرہ بھی لے لیے اور سب کچھ بتادیا کہ فلال آدی کے یاس جاؤ وہ والبس كرواوے كالوكى بھروہ اير كے ياس كے اویر سے سفارش بھی آئی ہوئی تھی دوسرے دن بھاٹی کاریہ ملتان آ گیا ساتھ کزن بھی تھا وہاں یہ بھائی نیے کہا وابس کرتے ہیں میں بھائی ہے معانی مانگی میں رونے لگا ایک طرف جان تھی دوسری طرف بھائی کی عزت تھی خیر پھر بھائی نے کہا فیلتے ہیں وہ حسابو نے گاویسا ہی کریں گے ہم اس شے ماس آئے ان کے گھر والے سب ملتان تے اس نے ایک ہفتے کا نائم دیا ہم وہاں طلے گئے اس کے باس بھائی نے اس سے بات کی میرا بھای مہیں مان رہا ہم واپس مہیں کرتے آپ مہربانی کر کے خبراس نے کہاٹھیک ہے واپس نبین كرتے جب بھائى نے بتایا ٹھيك ہے ہم واپس نہیں کرتے ہم نے موقعہ تلاش کر کے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہم بہت خوش تنے ملک نے کہا صبح اے درالامان میں بھیج دو میں نے صبح اپنی جان کودرایمان میں جمع کروادیا کچھٹر چہ بھی دے دیا دو دن بعد ملاقات کرنے گیا تو میری جان

آپ کے بغیر نہیں روسکتی ملاقات کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہو میں نے سب کچھ بچ بتایا یہ مسئلہ ہوری میں اس کے بیسرے دن امی کی ملاقات ہوئی میری جان رور ہی تھی امی بجھے باہر نکالو میں عمران کے بغیر نہیں جی سکتی امی نے جھے بتایا میں پریشان ہوگیا بھر بھارے اپ ہمارے ساتھ دشمنی کرر ہے تھے ہمارے ساتھ دشمنی کرر ہے تھے ہمارے آ دی کو کال کی اور وہ لوگ تین جارتھان ہمارے آ دمی کو کال کی ہمارے آ دمی کو کال کی اور اوپر سے یہ بھی بتا دیا وہ اب آپ کی لڑکی اور اوپر سے یہ بھی بتا دیا وہ اب آپ کی لڑکی درالا مان میں ہے وہ لوگ وہاں بھی جلے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میری جان نے ملاقات نہیں کی گھر میں تا لے گئے تو میں جوئے تھے۔

گاؤں والےسب باتیں بنارے تھے بھائی بھی بہت پریشان تھا امی بھی پورا گھر ہی پریشان تھا سب رشتہ دار منہ موز گئے تھے ہم ہے بس دو بھائی تھے جواتنا کچھ کررے تھے بھر بات بھائی آ کے چلی گئی کیونکہ فضیلت کے گھر دالے ہم سے بہت زیادہ تھے اویر سے بڑے بڑے لوگوں کی کال آئی ہارے آدمی کوایک ہفتے کے اندرلڑ کی والیس کر دو پھراس نے بھائی کو بلایا اور اب کیا . کریں واپس کر دیں تو اچھاہے ورنہ بہت بات بڑھ جائے گی انہوں نے ہمارے ایک بندے کو بکڑلیا تو لڑکی واپس کرنی ہے کم از کم لڑکی رکھتے موتو تين جارلا كه لكے كا بھائي بہت پريشان تھا ہم ملاقات كرنے كئے اى بھى ايك ياك ميں سولى ہوئی تھی مجھے بہت دکھ ہوا بھائی نے کہا دیکھ رہے ہو کیا حال بنا ہوا ہے بھائی نے اور کزن نے کہا والیس کردومی نے بھائی ہے کہا کہ مجھے گھرے عاق کر دو لاتعلق کر دو میں اپنی جان کو لے کر جلا

ملا قات نبیس موسکتی تھی کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ

تہیں تھا میری جان نے مجھے فون کیا عمران میں

فضیلت کو لینے میں ابھی جا رہا تھا سامنے ہمارا آ دمی اور ایک اس کی سسترتھی ابواور دونتین بند ب نقطے میں گل میں سائیڈ یہ ہوگیا میں ہوئی میں جا ئر رو نے لگا پچھ دیر بعد فضیلت کو نے کر وہ سامنے ہے آ رہے تھے میں دیکھ کرزورزور سے رونے لگا میں کتنا مجبور تھا میری جان کوسامنے لے جا رہ میں کتنا مجبور تھا میری جان کوسامنے لے جا رہ میں کتنا مجبور تھا میری جان کوسامنے لے جا رہے

أَكْرِ مِيرِ فَي جِانِ بِهِ كِهَا فِي آبِ كِي نظرول ي الله راي وتو بليز الهاسة رابط كروميري جان تم مَا يُرِيهِ إِن تَعْبُورِ فَي تُورِينَ وَكُنْ عِنْ أَنْتُهُمْ بِيعَا مُوكًا إِنْ إِنَّهِ ملرَّان لَيْنَ عَلَيْهِ أَكُّ وو تألا مار كَ عِلْمَ عَلَيْهَ أَنْ اور ایک گھنٹے کی میں بیتھ رہے تھے بھر دربار یہ ہے كَنْ يَحْلِنُكُرُ وَانْ مِينَ مِينَ كَفِينَا بِيضَ آري تَصْ میری جان سب رشته سار منه موز گئے تھے تمہیں سب بہت تو ہے جوسب بھی ال گئے تھے اور گھر کے حالات آپ کے سامنے تھاس حال میں اب میں کیا کرتا آپ کورکھتا یا مرتا ابتم نہیں ہواب جھی ہر مل مر رہا ہوں میری جان مجھے بے وفا مت مجمعنا مين تو آپ كي خاطر گفر بھي جھوڙ رباتھا ميري ايي كي حالت بهت خراب وه آپ كويا و زُر كر كروني ربتي ہيں مجھے تو نہ کھانا اچھا لگتا ہے ایک ہفتہ بعد بھی ای نے بکڑ کر کہا کہ نہاؤ میری جان جب آپ کے کیڑے دیکھا ہوں آپ کی تصورين و کھا ہوں تو بہت روتا ہوں کم نے میں جاؤل تو آپ کی ہر چیز دیکھ کر روتا ہوں میری جان مراتو کب جاتا ہے ہرایک امید پرزندہ بوں تم جھے سے رابطہ کروگی میری جان میں آپ کو بھی بھول نہیں سکتا میری جان آپ کی بہت یادآ تی ہے جنب کوئی ہو چھتا ہے بھا بھی کہاں ہے تو دل خون کے آنسوروتا ہے اور اکثر میندمیں آپ ہے باتیں

جاؤل گا بھانی نے کہا تھیں ہے تیری بھا بھی بھی کھر میں ہے اور تیری مال جھی آئر وہ لوگ سی کو لے کر چلے گئے تو کیا ہوگا اور وہ بھی آگیاا کہا نے تعجيا يا بينا مين لكن يؤهر أبالينا جون ثر كَي كو بيته بحق نہیں کہیں گئے نہ آپ او گوں کو اگر او کی رکھتے ہوتو گھر میں پچھ بھی نہیں بچے گا اور دیسے بھی نسی کے گھر جانے کے قابل بھی قبیس متھے نیر ہم فلف ایت کو بایرنگلوا کر کہا کہ آئے تم اے لے جاتے گ بعنائی نے مجھے اور فضیات و ہائیک پر بھنا یا در کے والأنوات بالمدائمة والأشاق المالية يَدُ الْحِصِ عَلَىٰ يَهِ نِهِا يُسْرِي وَدِيدًا لِكَاشَ مِ يُورُسِي مُسِي ہوئی ہم ادیر تھے بھائی اور ای نیچے تھے میں نے ا بني حان كو كَها اب كيا كريس بتاؤ واليس كروول ميري جان يريشان ہونئي ديکھويارا تنا حالات بن گئے ہیں اب بھی آ یہ بتاؤ کیا کروں میں تو میری وان نے کہا عمران میں تو آئی تھی آپ کو خوش ر کھنے کے لیے اور میری جان مجھے نداق کررہی تھی بناؤ پھر چل جاؤں ہم پھرفون پہ بات کریں کے اورتم بھی لا جورا تے رہنا تو حیب ہو گیا میں نے اینی جان کو ساتھ نیا اور کافی تصویریں بنا نیں اور ويْدِيونِهِي اوراس كُوكِها كه كُونَى كَا ناسناؤ مِن ريكاردُ كرتا بوب كافى دير أيك دوسرب كود يكصته دي رات ہوئی ہم سونے لگے اور بھائی نے ایس ایم ایس کیاای بلاری ہیں پھرای بھائی اوراس نے کہاعمران کل ہم والیس کردیں گے میں مجبور تھااور روبھی رہاتھا خر پھرانی جان کے یاس جلا گیااس ٹائم جومیرے اوپر گزررہی تھی وہ میں ہی جانتا تھا میرے خدا کوئی رات کوہم نے ایک سم لی جونمبر فضیلت کو میں بھی پیند تھا والیس کھا نا کھاٹکر سو گئے مجرضج بھائی نے کہاناشتہ لے آؤلوروہ آرہے ہیں

SCANNEDORYFAMIR



آے کاش تو واپس آ جائے پیے ہے دیران بہت عمران علی تنہا۔

شع

ائم نے مجرم کہہ بھی دیا تو کیا ہوا
ہم تو پہلے ہی تیری قید میں رہتے ہیں
ا۔نہ ھی انی کشش ہم میں کہتم کو یاد آجاتے
کوئی شکوہ نہیں تم سے ہمارے بھول جانے کا
س۔وہ لحد کتنا عجیب تھا جب ہماری آ تکھیں گلے
مل میں س طرح اب محبول کی شکتگی کے عذاب

٣- بڑھ بڑھ کے جو تی ربی خوشیاں تیرے قدم مولے ہے بھی نہ آئے تیری زندگی میں غم ۵۔ صاف ظاہر ہے نگا ہول ہے کہ جم مرتے ہیں منہ ہے کہتے ہوئے یہ بات گر ڈرتے ہیں منہ ہے کہتے ہوئے یہ بات گر ڈرتے ہیں ۲۔ زندگی جب کسی چیز کی طلب کرتی ہے میرے ہونوں یہ تیرا نام میں جاتا ہے میرے ہونوں یہ تیرا نام میں جاتا ہے کے تم چاند ہے حسین ہو ستاروں سے پوچھو کے تم چھولوں کی خشور ہے بہاروں ہے پوچھو کے شوٹ نظر تیکھے ابرو ہونوں یہ جسم کی خمود کے قور کا جب یہ عالم ہے وہ حسم جسم کیا ہوگا تھوں کے دی جھوک ریموں کے دی جھوک کے تو کے دی جھوک کے خور کے دی جھوک کے دی جھوک کے تا ہوگا کے دی جھوک کے دی کے دی کے دی کی دی کرتے دی کی دی کرتے دی ک

تھھ سے لفظول کو نہیں روح کا رشتہ ہے میرا میری روح میں تحلیل ہے خوشبوں کی طرح ۔۔۔۔۔۔۔رابعہ امانت علی شاہر لا ہور

کرتا ہوں کوئی الیمی رات نہیں گزری جوآب کی
ایسد نے رولایا نہ ہو ہررات جب گھر والے سو
جاتے ہیں تو میں روتا ہوں گھر میں سب پریٹان
ہیں میری حالت کود کھے کے میں آپ کو بھی بوفا
ہیں میری حالت کو دکھے کے میں آپ کو بھی بوفا
ہیں ہم کھ سکتا چاہے تم رابط کرویا نہ کروہم ہررات
آپ کے لیے بہت ساری واکرتے ہیں ہر مجرق آپ ہوئی دہو ہمیشہ
قرش رہواور آپ کو بھی میرا خیال آ ئے تو ا بنابہت
سارا خیال رکھنا لکھنے کو بہت کھے ہے۔

قارئین مجھ میں ہمت نہیں ہے لکھنے کی قارئین میر ے اور میری جان کے لیے دعا کریں میں قسٹ ٹائم کہائی لکھ رہا ہوں شاید اس میں بہت غلطیاں ہوں گی ناراض ندہوتا القدتعالیٰ ہے دعا کریں کے مجھے مبر دیے اور میری جان کوخوش رکھے اور قارئین اپنی قیمتی رائے ہے ضرور نوازے گا مجھے بہت انتظار ہے گا آخر میں سب نوازے گا مجھے بہت انتظار ہے گا آخر میں سب ماری دعا ئیں اس غزل کے ساتھ احازت حاجوں گا القد حافظ۔

کے خورکی بہی منزل تھی کے خورائے تھا نجان بہت کے خوج مجھی پاگل تھے لین کے خوج محبی نادان بہت کے خواس نے بھی نہ مجھا کے خواس نے بھی کھیل لیا آخر ہم نے بھی کھیل لیا جس کھیل میں تھا نقصان بہت جب کھر گئے تب بیجا تا جب بھر گئے تب بیجا تا اب وئی نہیں جوا پنا ہوفضیات طنے وتو ہیں انسان بہت طنے وتو ہیں انسان بہت

متبر 2015





### - تحرير - راشدلطيف صبر عدوالا - ملتان -

شنرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امیدے کہآپ خیریت ہول گے۔ میں جواب عرض کا بہت برانا قاری ہوں میں ایک سٹوری جس کا نام۔۔اجنبی رشتے۔۔ لے کرآنے کی جمارت كرربابول وه بھى اپنى سٹورى انكل جى اميد ہے آپ ميرادل بين توڑي كے اور بنده ناچيز كراس ا بی و کھی تگری میں جگہ ضرور دیں گے ساہے آپ بہت اجھے انسان ہیں کسی کا دل نہیں تو زیتے امید ہے ب میرادل نبیس آوڑیں کے انگل بی میلے بھی نبت دل ٹوٹ چکا ہے۔۔ بھے امید ہے کہ قار نین میری اس کہانی کوضرورسراجی کے

ادارہ جواب عرض کی یا لی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کئی کی دل شکنی نہ ہوا در مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مہ دار نہیں

موگا۔اس کہانی میں کیا کھ ہے رہو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہت ملے گا۔

ولسے تو مجل رہتے ہی اچھ ہیں مال باب جين بھائي جا جا جوا جي ۔ماما ۔مائ ۔ دا دا۔ دا دی ۔ نا نا کہ نائی ۔ان سب رشتوں جواب ہیں دینا۔ ذرا سوچوہم قیامت کے دل میں ایک ایبا رشتہ ہے جو بہت عظیم ہے اور یا گیزہ سے برمر داورعورت کے لیے بہت بیارا بھی ہے انسان ہر دشتے میں گالی برداشت کر لیتا ہے مگر اس عظیم رہتے میں نہیں کرسکتا ایک ابیامیٹھااور پارارشتہ ہےاس میں ملاوت نہیں ہوسکتی اور نہ ہی اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہاں بیارے دشتے کو بہن بھائی کا رشتہ کہتے

> كيا مين تحك كهدر بابول ير افسوس آج کے اس دور میں یا کیزہ رشتے میں بھی ملاوٹ آ گئی ہے پراپیا کیوں ماراایمان نہیں رہااس رشتے پر ہا بھر ہمارے اندر شیطان آ گیا ہے میں منبین کہنا کہ جارافتم ہوگیا ہے پر کہیں نہ

نہیں ہارے ایمان میں دراڑیں پڑ کئیں ہیں کیا ہم نے مرنانہیں ۔کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللّٰد کو کیا جواب دیں گے۔

آج جو کہائی میں لے کرآیا ہوں آپ کی خدمت میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون غلط ے اور کون سے تھا۔

آیئے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ قارنین اسدایک غریب گھرانے کا محبت مردوری کر کے اپنا گھر چلتا تھا جو اسد کے ساتھ ہوا آئے اس کی زبانی سنتے ہیں۔

میرا نام اسد ہے اور میں ایک غریب گھر کا چٹم و چراغ ہوں میری شادی ہو چکی ہے ا ورمیرے دو د نتھے سے بیٹے بھی ہیں میں اپنی قسمت پر بہت روتا ہوں یا اللہ آب نے میری قسمت اليي كيول بنائي ہے ميں النے بچول

جوارع ض 82











اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے کی چیز کی کی نہیں ہے جو ہوئی بہن ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اور جو بھائی جھے سے بڑا ہے وہ انگلینڈ میں رہتا ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی اور میرے بھائی ہاری زندگی بہت خوش سے گزر ربی ہے بھائی اگر آپ ما سنڈ نہ کریں تو اپنے بارے میں کچھ بتانا جا ہیں گے آپ۔ بارے میں کچھ بتانا جا ہیں گے آپ۔

میری بهن کیا بتاؤ ساسپ کو میس کس کزور شاخ کا بھول ہوں میرے نصیب میں بجین سے لے کر جوانی تک سکون ہیں ہے میں ایک غریب گھرانے کا بے رنگ سابھول ہوں بھول کیا ہوان مٹی کی دھول ہوں جیسے ہوا ارتا کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے بتہ مہیں میہ ہوا آ کے کہاں لے کر جاتی ہے مجھے میں غریب کی وجہ ہے پڑھ بھی نہیں کا اور آج اس کی مزا بھنت رہا ہوں اور در بدر کی مفوکر میں کھا رہا ہوں آج کھوکریں میرے نصیب میں ہیں اور میچھ بھی نہیں ہے اے کاش میں بھی پڑھ سکتا آج اس حال میں نہ ہوا ہے: نہیں مقدر کی بات ہے یا میں مقدر میں رنگ نہیں بھرے یا پھراللہ تعالی نے میرا مقدر ایا ہی بنایا ہے میری باری بہن میری کہانی بہت کمی ہے آپ سنتے سنتے تھک جاؤگی تو کچھنصیبوں نے مارا ہے اور کھ اینوں نے بھی مارا ہے بھائی نصیبوں والی بات تو تھیک ہے ا پنوں والی بات کیا ہے بہن جب نصیب اچھانہ ہوتو ایے بھی منہ موڈ جاتے ہیں بھائی میں بھی آپ کی بہن بی ہوں اور مجھے میہ پوراحق ہے آپ کی زند کی کے در د دسنون اور مجھوں اور آپ کا ساتھ دوں میری بیاری بہن میرا ساتھ تو میرے اپنوں نے بھی

سے بہت دور کیوں ہوں ۔اور میرے اندر چین سکون کیوں نہیں ہے میں ایک دن اپنی سو چوں میں کم بیٹھا ہوا تھا تنہا ویران جگہ پر اور میرا موبائل بجنے لگا میں نے دیکھا کوئی اجنبی نمبرتھا میں نے رسیو کیا۔

اسلام علیم ۔ جی کون صاحب ہات کر رہے ہیں آگے ہے ایک نسوانی می آ داز آئی۔ جی بہن آپ کون ہو۔

بھائی پیمران کانمبرے۔

سوری کوئی بات نہیں بہن پھر کال ڈراپ ہو گئی اس نے دوسرے دن پھر کال کی دعا سلام کے بعد میں یوں بولا۔

جی بہن کل بھی آپ کی کال آئی تھی اور آج بھی آئی کل تو آپ نے کہا کہ رونگ نمبر اور آج پھر آپ کی کال آگئی ۔آگے ہے دیل

بھائی میں آپ ہے ایک بات کہوں اگر آپ کو برانہ گئے تو ۔ پھر وہ بولی بھائی الی بات نہیں مجھے ایک بہت ہی ایجھے انسان لگئے ہواں لیے ہواں لیے کہا ہے بات الی ولی کوئی نہیں ہے میں آپ صرف میہ کہنا جا ہتی ہوں کہ کبھی بھی میں آپ کوکال کرلیا کروں میں بہت جیران ہوا میر کی مجھے جانتی بھی نہیں مجھے الیا کیول کہدرہی ہے بھروہ بولی ۔

کیا ہوا بھائی کس سوچ میں پڑگئے ہو۔ میں آپ ہے آپ کی دولت تو نہیں مانگ لی۔ ٹھیک ہے بہن جیسے آپ کوا چھا لگے۔ پھر دہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ بھائی میں ایک ڈاکٹر ہوں ہم مین بہن بھائی میں ایواس د نیامیں نہیں ہیں ای زندہ ہیں

2015 AMR





آپ سنائیں۔ میں بھی ٹھک ہوں بھائی مجھے اینوں کے بارے میں بنا میں آپ کوا پول سے کیا د کھ ملا ہان ہے کیوں گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ اومیری بیاری بہن بیزندگی کا حصہ ہوتا ے دکھ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ بھائی جی ایک اور بات آپ ہے يوجيمول اگر برانه لگے تو۔ بہن جی اب مجھے دنیا کی کوئی بات بری نہیں لگتی ول اس طرح کی باتیں برواشت کرنے کا عا دی ہو گیا ہے۔ بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے وہ تو میں آپ کی شادی کے بارے میں یو جھنا مائتی تھی کیا بھائی آپ کی شادی ہو چکی ہے جی بہن میری شادی ہو چکی ہے او رمیرے دوننھے سے بیچ بھی ہیں۔ بھائی میری بھابھی اور بچوں کو نام بتا نیں جی ضرور کیوں مہیں میری بیوی کا نام سے بخاور۔اورمیرے بچوں کے نام حامداور احمد ہیں بہت بارے نام ہیں۔

یں بہت پیارے اور ایک ایک ہیں۔ بھتیج سکول بھائی جی کیا بھائی میرے بھتیج سکول جاتے ہیں بھائی میں آپ سے ایک اور بات کہوں اگر آپ ما سَندُ نہ کریں تو۔

جی بہن ضرور۔ میں آپ کی چھ مد دکر نا جا ہتی ہوں۔ بہن نہیں نہیں بھائی بہنوں سے لیتے ہیں بلکہ دیتے ہیں بہن میں غریب ہوں پر بے ضمیر نہیں ہوں میر اضمیر مجھے ا جازت نہیں ویتا کہ میں کئی ہے کوئی چیز مانگ کر کھی کسی سے پچھ نہیں دیا تو آپ میراساتھ کیا دوگی۔ رہی بات ابنوں کے ساتھ کی مجھے صرف بہنوں کی دعا کیں چاہیئں مجھے اپنی بہوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے بہن میری بھی بہنیں بہت اچھی ہیں۔ اور بھائی آپ نے تو بتایا بی نہیں آپ کی کتنی بہنیں ہیں۔

میری جار بہنیں ہیں اور آج کے بعد میری پانچ بہنیں ہوگئ ہیں اور بھائی۔

وہ بھی چار ہیں بہتو بھائی کمال ہوگیا۔
اور میری بہن میری زندگی میں کمال ہوتا
آیا ہے اور کمال بی ہور ہا ہے بھائی وہ کیے۔
بہن وہ پر بھی بتاؤں گا ابھی ڈیوٹی گا
وقت ہے اور بھائی لگتا ہے آج میں نے آپ کو
کچھزیا وہ بی تنگ کیا ہے اچھا خدا حافظ۔
اور ہاں کل میں آپ کو ضرور کال کر دگی۔
خصے آپ کی مرضی اور ہاں بھائی اپنا خیال
جسے آپ کی مرضی اور ہاں بھائی اپنا خیال

اچھا بہن آپ نے اپنانا مہیں بتایا۔ او۔ بھائی میرانا م سدرہ ہے ڈاکٹر سدرہ اور بھائی مجھے بیارے گھروالے رانی بھی کہتے ہیں

اچھا بہن بہت بہت شکر بہ خدا حافظ۔ مجھے جرائی ہورہی تھی اس کی باتوں پر میں پھر ڈیوٹی پر چلا گیا کام کے دوران مجھے اس کے بار بار خیال آتے رہے خیر دوسرے دن اس بہن کی پھر کال آئی وعاسلام کے بعد وہ بولی بھائی آپ کیے ہیں۔ اللہ کا احبان ہے اللہ کا کرم ہے بہن اللہ کا احبان ہے اللہ کا کرم ہے بہن



صحیح حالات دیمی کر۔۔
او بہن میرے پاس توات بیے بیس ہیں کہ میں باہر جاسکوں۔
کہ میں باہر جاسکوں۔
اق کوئی بات نہیں آپ اپنایاس پورٹ بنولو باتی ویزے کے بینے میں جردول گی۔
نہیں بہن میں نے باہر نہیں جانا۔
بھائی پلیز مان جاؤ آپ کومیری ضم۔
ٹھیک ہے بہن آپ اٹی ضد کر رہی ہوتو ٹھیک ہے بہن آپ اٹی ضد کر رہی ہوتو دیا میں سوچ سوچ کے پریشان ہوگیا تھا کہ یہ دیا میں سوچ سوچ کے پریشان ہوگیا تھا کہ یہ لڑکی ایسا کوں کر رہی ہے اور کیا تھے کہ یہ ایسا کر ہے گی کہیں جھے پاگل نہ بنارہی ہومیری

ایا کرے گی کہیں مجھے پاگل نہ بنارہی ہومیری
سب سوچیں مجھے جواب دے رہی تھی میں آخر
کاریمی سوچا کہ میں پاس بورٹ بنا ہی لیتا
ہوں کیوں نہ ایا سوچنا اس میں میراہی فائدہ
میں اس سے فائدہ کی بات من کر پاگل ہور ہاتھا
اور طرح طرح کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا
کیوں نہ سوچنا بات ہی چھا لی تھی غربی بہت
بری چیز ہے غربی کیا ہے کی غریب سے بوچھو
بری چیز ہے فربی کیا ہے کی غریب سے بوچھو
بری چیز ہے کوئی یا گل بنا سکتا ہے کوئی نہ کوئی
بایا ہے کہ اس کا ہرکوئی مذاق اڑا ہے میرے
بنایا ہے کہ اس کا ہرکوئی مذاق اڑا ہے میرے

مولاغریب پرکرم کر۔
میں ڈاکٹر بہن کی باتوں پر آخر کاریقین
کربی گیا ہیں نے پاس پورٹ بنوانا شروع کر
دیا ہیں نے کی دوست سے کہا مجھے پیسے دے
دو ہیں نے پاس پورٹ بنوانا ہے ای دوران
میرا ڈاکٹر سدرہ سے رابطہ نہ ہوسکا میں روز
پاس پورٹ کے دفتر میں چکر لگا تا او رمیر کی
طبیعت بھی روز خراب ہو ربی تھی میں نے

لوں بہن ما نگا ہے اور نہ ہی ما گوں گا بی کر کے کھاوں گا جب تک زندگی کی سائسیں ہیں۔
جب تک زندگی کی سائسیں ہیں۔
بھائی میں اپنے بھیجوں کے لیے کپڑے لیے کر آپ کے بیاس بہت جلد آؤں گی۔
بہت بہت شکریہ بہن اپنا گھر ہے جب جا ہوآ و تہ ہیں کی نے روکا ہے کیوں نہیں بھائی آپ ایسا کریں بچوں کے ساتھ آپ ہمائی آپ ایسا کریں بچوں کے ساتھ آپ ہمائی آپ ایسا کریں بچوں کے ساتھ آپ ہمارے گھر آئیں۔
کیوں نہیں ضرور بھی نہ بھی ضرور آؤں گا

۔ اچھا بھائی کل بات ہوگی میری ڈیوٹی کا ٹائم ہوگیا ہے۔

کھیک ہے جہن اس نے دن کے بعد داکمٹر سدرہ کا بندرہ دن تون نہ آیا میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کال کروں اس کے بعد بندرہ دن بعد اس کی کال آئی پہلے تو ہم نے ایک دوسرے ہے خبریت معلوم کی اور پھر بہن سدرہ نے کہا کہ میری مثنی تھی اس لیے آپ کو کال نہیں کر سمی سوری بھائی کوئی بات نہیں میں میری مثنی کی مہارک نہیں دو گے۔۔ میری مثنی کی مہارک نہیں دو گے۔۔

اد بهن معاف کرنا بهت بهت مبارک ہو سیکو ۔۔۔

اچھا بھائی آپ یوں کریں آپ اپنا طلدی سے پاس بورٹ بنا میں میری خواہش ہے کہ میں آپ کواپنے پاس انگلینڈ میں بھیجنا عبامتی ہوں میرا بھائی وہاں کام کرتا ہے اس طرح آپ کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جا میں گے اور مجھے خوشی ہوگی اپنے بھائی کے حالات بھی ٹھیک ہو

SCANNED RY AMIR

جوار عرض 86

والجنبي ارشته

آ ر با تھا میں اس کو کیا جواب، دوں اور آخر میں اس نے مجھے ایسے الفاظ کیے اور کہا کہ آئندہ میرے اس نمبر پر کال بھی نہ کرنا اس کی بیدور د مجری باتیں دن کو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئی اور کئی ماہ تک بستر بیاری پریڈار ہا مچر جب آہتہ آہتہ جب ٹھیک ہونے لگا تو مجھے اس کی وہ در دبھری یا تیں میرے دل کود کھ پہنچاتی رہیں او رمیری آنکھوں ہے زارو قطار آ نسوشروع ہوجاتے قارئین سھی اسد کی درد مجری کہانی \_

اس د نیامیں جوبھی رشتہ ہوا ہے ہے دل اور جذبے کے ساتھ نھانہ جائے اور این بوری کوشش ہے اس رشنے کے بِماتھ انصاف مرنا جاہے ۔۔۔ کوشش کریں کسی انصاف کے جذبے کے ساتھ دھوکہ فریب نہ کریں او ربھی کسی کا دل نہ دکھا تیں ۔اللہ آپ سب کو ہمیشہ سداسلامت رکھے آبین۔

قارئین آپ کی قیمتی رائے کا شدت سے انظاررے گا۔

آخری بار وہ لی تو چرے ہے پریٹائی کردار تما اس کا ادلیٰ محر شکل انسانی وو چپ ری بتایا نہ اس نے جدال کا سب شایر اس نے ساری بات گر والوں کی اٹی می ے بھے اس کا ایک لاقات وو دن مجی اجما تما ده رات مجی سبانی می جراں نیں ہوں عل اس کے قول و قرار رفال کرنا دیا کی رم پرانی می آگ اور بانی آئی میں وٹن میں ازل نے آگ اور بانی آئی میں وٹن میں اوانی می اس سے لما باتی کا بری بی عدان وه جدا ہو گل تو مجن کچھ نتصان نہیں ہوا وہ ل مجی جاتی تو کہی ہے دیا تو نائی می ..... کم افغل اعوان - کوجره

ڈا کٹر بہن کوتقریبا ہین دن کے بعد کال کی کیکن ڈ اکٹر بہن کا تمبر ہی بزی تھا میں جب بھی اس کے نمبر یر کال کرتا تو اس نمبر بزی ہی ہوتا آخرکار میں نے غصے سے اے مینے کیا کیا بہن آپ کا کھانا موبائل کے ساتھ کھاتی ہواس کا كوئي جواب نهآيا من بهت يريثان مونے لگا اورمیری طبیعت بھی دن بدن خراب ہور ہی تھی آخر کارسدرہ بہن کی کال آگئی۔اور کہاجی۔ آپ کون اور آپ کو کیا مسلہ ہے کیوں

مجھے بار بارتک کرر ہے ہومیں حیران ہو گیا۔ كياكيا بهن كيا آب مجھے جاتى تہيں آپ کون ہوا درمیر ہے تمبر پر بار بار کیوں کالیں کر رہے ہو مجھے زمین آسان گھومتے ہوئے نظر آرہے تھے اس کی باتیں س کرمیں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے اور جھ ے اس کیج میں کیوں بات کررہی ہے۔

وہ سب باتیں جوآن نے مجھے فون پر کیں تھیں کیا وہ سب جھوٹ ہیں۔

کون ی با تیں مجھے کچھ پیتہ ہیں ہے مجھے اور بھی چرانگی ہوئی اس کی یہ بات بن کر بہلے میری طبیعت خراب ہو گئی آپ ایبا کیوں کہہ رہے ہیں اور کس لیے کہدرہے ہو کیا آپ کو شرم ہیں آئی آپ دوسروں کی ماں بہنول سے اس طرح بات كرتيس كيول كرتے ہوكيا آپ کی کوئی ماں جہن ہیں ہے۔

اس کی بیسب بانیس سن کرمیرا سر در د ے چکرانے لگامیں اس کی خاموثی ہے باتیں سنتار ہانہ جانے کیا کیا وہ بولتی کئی اور میں جیپ حاب ای کی وہ ساری با تیں سنیں جو نہ سننے کے قابل تھی اس وقت میری سمجھ میں بچھ نہیں

جوارع ص 87





### \_ تحریر \_ فرمان الہی مارتھ \_ رجانہ ٹو بہ ٹیک سکھ \_

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کہ آپ خیریت ہول گے۔ خداتعالی ہے دعا ہے آ یک ہمیشہ صحت و تندری عطافر مائے اور زندگی میں ذھیروں خوشیاں و کامیابیاں وے جناب میں آپ کاشگرگزار ہوں کہ جو مجھانے ادارے کا حصہ بنا کرمعتبر کرتے ہیں میری تحریروں کو ا پے پر بے کی زینت بناتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر سامید ہاب بیدشتہ بھی ناو فے گا میں ہمینے لکھتار ہوں گابس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے میں این تمام لوگوں کا بھی شکر میادا کرنا جا ہوں گا جومیرالکھناپند کرتے ہیں خاص کرمیننز حفرات کا بہت بہت ھینکس ۔ ادارہ جواب عرض کی یا لیمی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے تام تبديل كرديئے ميں تاكيكس كى دل كھنى نە ہوا در مطابقت محض اتفاقيه ہوگى جس كا ادارہ يارائٹر ذ مددار نہيں أ ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے رہو آپ کو ہر صنے کے بعد ہی پہتہ چلے گا۔

> قارنس میرا نام فرمان ہے اور میں میٹرک کا طالب علم مول مهم دو بھائی ہیں جھوٹے کانام خرم ہے اور ہمارا باب ہمیں جھوٹے ہوتے ہیں جھوڑ گیا تھا کیونکہ ماں کا دہنی توازن درست ندتھا جس کی دجہ سے ہمارے باب نے دوسری شادی کر لی اور ہمیں نھال جھوڑ گئے جب ہمیں ابو ہماری نانی ای کے گھر چھوڑ گئے تو ہم دونوں بھائیوں کی طبیعت خراب تھی میرے سرمیں موراخ تھا۔ ادر مرے چھوٹے بھائی کے نام سے خون بہتاتھا۔

ایم سوری قارئین میں بتانا تو بھول گیا تھا ایک گاؤں کا رہائتی ہوں شہر ہمارا رجانہ ہے اور ضلع نوبہ میک عکمتو آتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے میرے گھروالوں نے بہت سے ڈاکٹرز کودیکھااورتھک ہار کربیٹھ گئے خدا کا کرنا ایہا ہوا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مائی آئی جو ہماری

ہمسائی تھی اور اس نے کہا کہ کمالید ایک ڈاکٹر آیا ہے وہ صرف یا یج سومیں علاج کرے گا مجھے میری نانی اماں نے ساتھ لیا اور ڈاکٹر کے باس جلی کئیں جب ڈاکٹر نے میرا سردیکھا تو کہا کہ یہ بچے ٹھیک ہوجائے گا تو پھرعلاج شروع ہو گیا اور میں ایک ماه میں نھک ہو گیا اس وقت میری عمر تقریبا دو سال تھی جب میرے تھیک ہونے کی خبر گھر والوں کو ملی تو بہت خوش ہوئے جب میں یا مج سال کا ہوا تو مجھے میرے گھر دالول نے یر حالی پر لگادیا یا بچ سال میں برائیویٹ سکول میں بڑھااس کے بعد أكيدى من داخل كردا ديا ميراير صفي كوبالكل بھی دل نہیں کرتا تھا کیونکہ میں گاؤن کار ہائٹی تھا مجھے ہوشل سے بہت جراہث مولی تھی میری اکیڈی کا نام مجھے ابھی تک بھی یادے اکیڈی کے سارے لائے کوئی ساہیوال ہے آیا تھا کوئی لا ہور ے آیا اور کوئی جھنگ ہے آیا ہوا تھا۔

جوارعرض 88

FOR PAKISTAN



یعنی کے بہت دور دور سے یڑھنے کے لیے لڑ کے آئے ہوئے تھے میں وہاں چارسال تک یر ھا ان حار سالوں میں میرے بہت سے دوست بن گئے تھے میرے ان دوستول میں سے ایک دوست جس کا نام نوید تھا ہم ایک دوسرے کے ہمراز تھے ہم دونوں خوب شرار تیں کرتے تھے ہاری اکیڈی لینی ہوشل کے ساتھ مارکیٹ تھی ہم ماركيث والوال كوخوب تنك كيا كرتے تھے كيونك بمارے بچین کے دن تھے اس پر کچھ پہ نہیں تھا لنع نقصان كالبهى ايز لود والول كالود نكال ليت تھے یا بھی سموے والی دکان سے جا کرسموے کھا تو لیتے لیکن میے دینے کے بجائے الٹا ان سے لے لیتے تھے وہ رکان والا کہنا بھائی گئے یہے دئے ہیں میرادوست کہتا کہ یارابھی تو تمہیں یا مج مورو بے دیئے تھے بقایا دے دوتو وہ جمیں بقایا وے دیتا تھا تو ہم خوب ل کرانجوائے کرتے تھے ہوشل صرف جمعہ کوآ دھی چھٹی ہوتی تھی ہمیں جیسے کھنٹی کی آواز سنائی دیت ہم فورا بیک تیار کر کے كرے ميں ركھتے اور شمر علے جاتے تھے سينما

دیکھنے کے لیے۔
قار مین میں فلمیں دیکھنے کا بہت شوقین تھا
میں نے جب اکیڈی چھوڑی تو میرے ماموں
نے مجھے بہت مارا کیونکہ میں نے غلطی کی تھی
میرے ماموں نے خودتو نہیں پڑھالیکن انہوں
نے مجھے مار مار کر دی جماعتیں پڑھالیس جب
میں گھر آیا تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ میں نے
مجھے ار مار کر دی جماعتیں پڑھالیں جب
میں گھر آیا تو میں نا تا کی اماں کو کہا کہ بیٹا کوئی
مجبور تو ہوگی بتاؤ تو میں نا تا کی اماں کو کہا ای میرا دل
میر گٹا اکیڈی میں تو ای نے کہا کہ بیٹا ادھر ہی
میر ہولوتو میں نے ای سے کہا کہ ای تھیک ہے میں
میر ہولوتو میں نے ای سے کہا کہ ای تھیک ہے میں

ادهر ہی پڑھ لوں گامیر ہے گھر والے بھی سب مان گئے میں نے دسویں کے پیر دیئے ہوئے تھے رزلٹ نہیں آیا تھا میں فارغ بھی گاؤں میں آوارہ گردی کرتا تو بھی شہرگی میں کھیلنے چلا جاتا تھا ایک میں اپنے کمرے میں جیٹا ٹی وی دیکے رہا تھا کہ میرے موبائل پرایک انجان ہے نہیرے کال آئی میں کال یس کر کے دوسری طرف سے کوئی لڑکی بول رہی تھی۔

بی کس ہے بات کرنی ہے تو ہوئی بیددانیال کا نمبرنہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں تو وہ کہنے گی آپ کون بات کررہے ہیں میں نے کہا کہ میں فرمان ہوں تو کہنے گی کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کون ہومیرے بارے میں یو چھرہی ہو۔

قار مین آب سوچ رہے ہوں گے کہ بتا نہیں کیسالڑ کا تھا تو میں بتاتا چلوں کہ میں خو کی اپیا ویبالژ کانہیں ہوں اس لڑ کی کی آ واز تی تو سریلی تھی کہ میں کھوسا گیا تھا کیونکہ وہ سرائیکی آ واز میں بوتی تھی شاند نے کہا فرمان میں آپ سے دوئی کرنا جا ہتی ہوں میں نے کہا دوی کرنا آسان نہیں ہے اور اے نبھانہ بھی بہت مشکل ہے تو شانہ کہے گئی کہ میں قتم کھا کر کہتی ہوں کہ کوئی لڑ کا بھی میرادوست نہیں ہے میں نے کہا تھیک ہے پر د کھ لو کہنے لگی میں نے و کھ لیا ہے تو اس دن کے بعد ہماری دوی ہو گئی اور ہماری روز ہی فون پر یا تیں ہونے گئی بیدوئ ہے نہیں کیے پیار میں بدل کئی تھی ہے ہی نہ چلا بھی وہ اینے گھر والوں کی باتیں ساتی اور بھی میں اس کوانی ہولی تعنی کے جنگلی بولی سنا تا تو وه بهت خوش هونی تھی ہم دونوں نے بہت وعدے کیے بہت قسمیں کھا نیں کہ بھی

SCANNE 2015 Y AMIR



ہم دنیا کوایک مثال بن کر دکھا نیں گےتو میں نے کہا کہ مجھے ناز ہے تم جیسے بیار کرنے والی پراس لیے تو کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی ہوجاتی ہے میں بتاتا چلوں میری جان کے گھر والوں کی تعداد نوافراد پرمشمل ہےجس کا باپ ماں اور تین بھائی دوبهنيل أور دو بها بهيال اورميري بهي فيملي نو افراد پر مشمل ہے ہم دو بھائی اور مال اور نانا ابو اور مامول مای مامول کی کے بیج اب آتے کہیں کہانی کی طرف تو میری جان کا نون پر مجھ سے رابطه تها كينه في م يعل آباد بهني كئيس بين ادرايك محفشہ تک آپ کے پاس ہوں کے میری بدسمتی د مکھئے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا فون س رہا تھا کہ ماموں کی کال آئی میں نے کہاجی ماموں جان۔ مامول نے کہا کہ کدھر ہومیں نے کہا کہ گھ موں انہوں نے کہا کہ فرمان ڈیرے پرآ جاؤکونی کام ہے میں ڈرے پر گیا ماموں جن کا نام توریقا انہوں نے کہا میرا دوست آرہاہے تم اس کوآگے سے لے کرآؤ جب میں نے ساتو میرے طوطے اڑ گئے کیونکہ آئی جان کو کمالیہ سے لینے جانا تھا اور اوپر سے یہ عذاب آن پڑا تھامیں نے مامول کوکہا کہ ماموں میں نے نہیں جانا تو میرے ماموں نے میری بہت بعزتی کی کیونکہ ڈرے یروہ کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں مجبورا مور مائکل لے کر ماموں کے دوست کو لینے جا رہاتھا میری جان کا فون آگیا وہ کہنے گی کہ فرمان کہاں ہوہم کمالیہ بیٹی گئے ہیں میں نے کہا میں میں منٹ تک آر ہا ہوں وہ کہنے لکی کہ جلدی آنا مين موبائل جيب مين وال ليا موثر سائكل كو تیز بھگارہا تھا کیونکہ مجھے جلدی تھی ماموں کے دوست کو یک کر کے گاؤں چھوڑ نا تھااور کمالیہ جانا

ہم علیحدہ نہیں ہوں گے میں اس کود یکھا تو نہیں تھا کیکن اس کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں مد ہوش ہو جاتا تھا میں نے اپن جان سے کہا کہ میں تم سے ملنا جا ہتا ہوں تو وہ تمہے لگی کب ملناہے میں نے کہا کہ میں دودن بعدا تا ہوں تو وہ کہنے لی کہ دودن بعدمیرے بھائی کی ٹادی ہے میں نے یو چھا کہ کدھر ہور ہی ہے تو کہے گئی کہ لا ہور میں ميرا گھر ملتان بيس تھا ملتان كا فاصله تين سوكلوں میشر تھا تو دہ کہنے گئی میرے بھائی کی شادی ہے لا ہور میں تو ایسے کر و کہ میں ادھر لا ہور میں آ و کی اورادھرے ہی این ایک بیلی کے ساتھ ہمارے شر کمالیا آؤں گی ضرف ایک رات ادھر رکوں گی کیونکہ اگلے دن بھائی کی شادی ہے اس کیے تو میں نے اے کہا کہ تھیک ہے تم آجانا میں مہیں یک کرلوں گا جمعرات کوشانہ کے بھائی کی شادی تھی بدھ والے دن اس کی مہندی میری جان ہے نون يررابطه تعالعني بده واليالي شباندا بي سميلي کے ساتھ اور نیازی اڈے آئی اور وہاں ہے اے ی ٹائم پر جیتھی اور رواند ہو گئی اور جارا سارے رائے میں شانہ سے رابط رہا آج میں بہت خوش تھا کہ میں زندگی میں جس کو جایا تھا وہ ملنے آ رہی تھی آج تو میں ہواؤں میں تھاشانہ نے مجھے فون کیا کہ جان قتم ہے آج مجھتم دیکھ لونہ کہ بلیک كيرُ ول مي لتني خوبصورت لك ربي مول توميس نے کہ تو آخردوست کس کی ہے تو وہ فون پر مسکرا کر كنے لكى محص فخر ہے اپنے يار بريس نے كہاجان ایک بات ہے کیونکہ آپ نے جھے دیکھانہیں ہے میں کیسا ہوں نہ ہی آب نے مجھے دیکھا ہے تو وہ كنے آئی كہ مجھے تو جيسا تبعی ہے جو بھی ہے منظور ہے کہنے گئی کہ آج کل تو پیار دیکھیے بنانہیں کرتے

SCANNED 2015 AMIR



تھااس تیزی کی وجہ دے مجھ ہے ایک نقصان ہو گیا اورمیرا دوست جو کہ میرے ساتھ تھا کاشف اس کا نام تھا ہم دونوں مامون کے دوست کو لے کر جا رہے تھے کہ نہر کراس کرتے وقت نہریر ایک پھیے پڑا ہوا تھا بعنی لکڑی کا پھیے تھا اور جب میں ہم نے ماموں کے دوست کو اتارا تو کراس كرنے لكے اور وہ محصد ليني كه ككرى كا دروازه ٹوٹ گیا تھا میں نے کراس تو کرلیا گرآ گے ہے ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ تونے ہارا پھٹ تو ڑا ہے من بهد لا كرا به مي تومين بريثان مويا كيونكيداب مجھے در ہوجائے گی میں نے کہا بھائی میں تہیں مهند لاكرد بدول گاجميں جانے دوليكن ده نهانا کہے لگا ہماری لڑکیاں بھینوں کا جارا لینے جاتی ہیں اور ہمارے یاس اور پھند بھی نہیں ہے جوہم نہر برر طیس میں نے کہا کہ بھائی ہمیں جانے دو میں مہیں چھٹ دے دوں گاوہ نہ مانا تو میں نے ماموں کو کال کی انہوں نے کہا کہ تم گھر آ جاؤیں پھونے دے دوں گا اس مسئلے میں مجھے بہت در ہو چکی میں نے موبائل دیکھا تو میری جان کی ایک سو بندرہ کالز اور ایک سو دیں تیج آئے ہوئے تھے جب میں نے فون کیا تو آگے ہے فون مسلسل بند تھا میں پریشان ہو گیا کہ پہتہ ہیں شانہ کہاں ہوگی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی وہ رات مجھے میں نے کانٹوں پر گزاری میں نے نہا دھوکر ناشتہ کیا فارغ ہوکر میں نے اپن جان کا نمبرڈائل کیا تو بل جارہی تھی میرا دل بھی دھڑ کئے لگاجب تین عاربل ہو چکی تواس نے کال رسیو کی سلام کیا تو میری جان نے بھی میرے سلام کا جواب دیا میں نے کہا جان کیسی ہوتو کہنے گی مجھے کیے ہونا جائے تھا میں نے کہا کہ شانہ مجھے

معاف کر دینا کیونکہ میں نے وعدہ نہیں نبھایا اور میں تمہیں اینے وعدے پر لینے نہیں آیا میں مجورتها تو وه کہنے گی ایس بھی کیا مجبوری تھی پہلے کیوں نہیں بتایا تھا میں کون ہوتی ہوں مہیں معاف كرنے والى آخرتم نے مجھے كياسمجما ب تھا کہ میں ایسی و کی الزکی ہوں میں نے اسے بھائی کی شادی المیند نہیں کی بہت ہے کیوں صرف تمہاری خاطراتی دورے بلانے پر بھی نہ آؤ آ کراس کی کوئی وجہ تو ہوگی میں نے کہا کہ تہمیں میری قتم ہے بات س كر پھر بات كرناميں دھوكد باز تہيں ہوں كه ميري مجوري تفي تو كيني لكي آ ده هي كفي بعد میں خوش تمہیں فون کروں گی وہ آ دھا گھنٹہ پیڈ ہیں صدیوں ہے کم نہ تھا میں اس کی یادوں میں بڑار ہا آ دھا گھنشہ کہ بعد میری جان کا فون آیا تو کہنے لگی باں اب بناؤ کہ کیا مجبوری تھی مہیں میں نے شروع ہے لے کراب تک ساری بات این جان کو بتادی دہ تو آ گے سے رونے گئی اور میں بھی رو د یا تووه کہنے گی که۔

بہت یادا تے ہوذرا ملنے چلے آئ مجھے تم ہے کچھ کہنا ہے زیادہ وقت نہیں لوگی زرابات کرنی ہے ناد کھا پنے سانے ہیں نا کچھ فریاد کرنی ہے نامی معلوم کرنا ہے کہ حالات کیسے ہیں تمہارے ہمسفر تھے جو تہرارے ساتھ کیسے ہیں نہیں معلوم کرنا ہے تیرے دن رات کیسے ہیں مجھے بس اتنا کہنا

> ہے مجھےتم یادآتی ہوشم سے یادآتی ہو تہہاری فرمان الہی رجانہ۔

SCANNED 2015 AMIR

جوابع ض 91



### נענ

### \_ تحرير\_ حق نواز لسبيله بلوچستان \_

شہراوہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدہ کہآ یہ خبریت ہوں گے۔
میں ایک بار پھرآ ہوئی برم میں ایک کہائی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جھے امید ہے کہ یہ کہائی بھی آ ہو و میرے قار میں کو بہت بسند آئے گی میں نے اس کہائی کا نام ۔درد۔رکھا ہے یہ کہائی بھی ایک ایسے دیوانے کی ہے۔ حس کو بیار کے بدلے میں بیار نہیں دردی درد طلا ہے اور ای درد کے سہارے وہ اپنی ذندگی گزار رہا ہے اور قار میں اس کے لیے دعا کریں کہ اس کا درد کم ہوا دردہ بھی اپنی زندگی خوش سے گزار ہا اور ای درد کے سہارے وہ اپنی زندگی الدے اور ایک درد ہوں اپنی زندگی خوش سے گزار ہا اور ہوں جا کہ اس کے لیے ضرور دعا کریں گے۔۔ ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے تام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل تھی نہ ہواور مطابقت بھی انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذہ دار نہیں تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل تھی نہ ہواور مطابقت بھی انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذہ دار نہیں ہوگا۔

میرانام ارسلان ہے میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے ہم کل تین بہن بھائی تھے میری دو بہنیں ہیں جن کے نام امبر اور کا گنات ہیں میں ان دنوں تھرڈائیر کاسٹوڈ نٹ تھا۔

اکملی کیے کرسکتی ہوں کا مُنات کے ابوا کمیں گے میں ان سے بو چھ کرکوئی جواب دوں گی چرابو آئے ہی ہوں کوئی ابو سے بات کی تو ابو نے کہا جھے کوئی اعتراض نہیں اس طرح ہی میری آپی کا مُنات کا رشتہ ہو گیا دوسرے دن میں کالئے کے کا مُنات کا رشتہ ہو گیا دوسرے دن میں کالئے کے لیے تیار ہورہا تھا کہ میری خالہ کی بنی ناکلہ میرے میں آئی اور کہا ارسلان جھے آپ میرے ایک ضروری بات کرنی ہے میں ہاں کہو ناکلہ کیا ہوں جھے آپ بہت بہت بہت بہت ہو جرمیں نے کہا۔

ہاں ناکلہ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگا ہوں مجھے بھی آپ بہت اچھی لگتی ہونا کلہ بھی مجھ سے بے وفائی مت کرنا میں تمہارے بغیر جی نہیں یا دُن گا۔





# Partion

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

نہیں ارسلان میں جھی تم سے بے وفائی نہیں کروں گی احجماتم اس دقت کہاں جارہے ہو

نا کلہ میں کالج جا رہا ہوں لیکن اگرتم کہوتو نہیں جاتا۔ ہاں ارسلان تم آج کالج مت جاؤ تم گھومنے چلتے ہیں۔

پھرہم مھومنے چلے گئے پھر دو پہر کو ہم والیں آگئے پھر ایک ماہ بعد خالہ والے اپنے گھر لا ہور چلے گئے پھر میں روزانہ ناکلہ سے فو کھر لا ہور چلے گئے پھر میں روزانہ ناکلہ سے فو ن پر ہاتیں کرتے ہیں بھی بھی میں پر اور بھی فون پر ہوتی دن ای طرح ہی گزرتے گئے اب میں ناکلہ کے بغیر طرح ہی گزرتے گئے اب میں ناکلہ کے بغیر ایک بل بھی جینا مشکل سمجھتا تھا۔

آیک دن خالہ اور خالوآ گئے اور میری بہن کا ئنات اور اختر کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے پھر کا ئنات کی شادی کی ذیث رکھ دی گئی پھر خالہ اور خالو طلے گئے۔

رات کومیں نے ناکلہ کوفون کیا اور کہا گہم کیوں نہیں آئی ہمارے گھر ناکلہ نے کہا ارسلان میں آنا تو جاہتی تھی کیکن ابو نے منع کر دیا تھا کہ منہ ہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا ارسلان تم کیسے ہو اور تمہاری پڑھائی کیسی جارہی ہے بہت اچھی جارہی ہوں ناکلہ او ریڑھائی بھی بہت اچھی جارہی ہاور میں کل ہی تمہیں ملنے آرباہوں تمہارے گھر پھرنا کلہ نے کہا۔ بال ارسلان میں بھی آپ کو دیکھنا جاہتی ہوں ویسے کہ آرہے ہو۔

ای طرح ہم پیار بھری باتیں کرتے رہے

دوسرے دن میں نائلہ سے ملنے لا ہور چلا گیا میں سیدھا نائلہ کے کمرے میں گیا تھا مجھے د کیچرکروہ بہت خوش ہوئی اور کہا۔ ارسلان تم ہیھو میں تمہارے لیے کولڈ دنک لاتی ہوں۔

میں نے کہا۔ نا کلہ میں کولڈرنگ نہیں ہوں گا میں صرف تمہیں ویکھنے آیا ہوں میٹھو میرے پاس میں نے اس کا ہاتھ بکڑ کراہے پاس بٹھالیا بھرنا کل نے کہا۔

بھرنا کلہ نے کہا۔
چلوارسلان کہیں باہر چلتے ہیں
پھر ہم باہر گھو ہے آگئے ہم انارکلی بازار
گئے وہاں سے ناکلہ کو شاپنگ کروائی پھر ہم
دونوں نے دو بہر کا کھانا گھر آکر کھایا اور میں
اپنے گھر ملتان آگیا پھر ای طرح ہی دن
رہی اور ہاری محبت کوایک سال کا عرصہ گزرگیا
تھا اس سال کے عرصے مین ہر ماہ سے ملنے جاتا
ہونے گئیں دو دن بعد مہندی کی رسم تھی دو دن
ہونے گئیں دو دن بعد مہندی کی رسم تھی دو دن
اپنے گزرے کے پتہ ہی نیے چلا آج میری بہن
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری چھوٹی بہن آئی اور کہا
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری چھوٹی بہن آئی اور کہا
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری چھوٹی بہن آئی اور کہا
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری چھوٹی بہن آئی اور کہا
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری چھوٹی بہن آئی اور کہا
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری چھوٹی بہن آئی اور کہا
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری چھوٹی بہن آئی اور کہا
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری چھوٹی بہن آئی اور کہا
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری چھوٹی بہن آئی اور کہا
میں تیار ہور ہاتھا کہ میری جھوٹی بہن آئی اور کہا

سے بین یا ہیں۔ پھر میں نے نائلہ کا نمبر ڈائل کیا اور بوچھا کہ آپ لوگ کہاں ہودی نئے چکے ہیں۔۔ ارسلان ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خالہ والے آگئے میری نظر ناکلہ کو تلاش کر رہی تھی مجھے جھٹکا اس وقت لگا جب ناکلہ کی لڑے کا ہاتھ بکڑ کرچل رہی تھی وہ

جواب عرض 94





مِن كُلُّ مِنْ أَجِاوُل كَارِ

ای طرح ہی ہارارابطہ منقطع ہو گیا۔

د دنوں کی بات پر ہنس رہے تھے مجھے بہت غصہ آیا میں نے جاکے اس لڑکے کو دھکا وے کرنا کلہ سے دور کیا بھرنا کلہ نے کہا۔ ارسلان یہ کیا تماشہ ہے۔

یہ سوال تو بجھے تم ہے کرنا جا ہے تھا کہ بیا کیا تماشہ ہے کون ہے بیلڑ کا جس کے ساتھ ہنس ہنس کریات کررہی ہو۔

پھر ناکلہ غصے سے بولی اوہوارسلان ہے مہیں کیا ہو گیا ہے یہ میراکزن ہے عباس میری پھو پھو کا بینا اگر میں نے اس سے ہنس کر کوئی بات کرلی ہے تو کیا ہو گیا کیا برا ہوا ہے۔

کھرنا کارتم نسی اور لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھوڈوال کر بات کرتی ہو جھے اچھانہیں لگتا۔
ارسلان پلیز اب یہاں تماشہ نہ بناؤ کھروہ دونوں دہاں سے چلے گئے کھرتقر یبارات کے دونوں دہاں کے رسم اپنے اختتام کو پینچی سب

اپنے اپنے کمروں میں مونے کیے گئے لیکن میری آنکھوں سے نیندکوسوں دورتھی بار بارنا کلہ کااس لڑکے سے بات کرنا مجھے یادآ رہا تھا میں بہت بے چین ہو گیا تھا پیۃ نہیں کیوں مجھے ایسا

بہت ہے میں ہو میں جاتے ہیں ہوں سے ہیں لگ رہا تھا کہ نا کلہ مجھ سے بے وفائی کررہی ہے

اس طرح میری آپی کی شادی ہوگئی اور وہ
اپنے سسرال چلی گئی دوسرے دن میں ناکلہ کا
نمبر ڈال کیالیکن اس کا نمبر بزی تھا میں نے گئ بارکوشش کی لیکن ہر بار ہی بزی ملتار ہا تقریبادو
گھٹے بعداس کی کال مکی میں نے کہا۔

نائلہ کیوں تمہاری نمبر بزی جارہاہے میں دو گھنٹے سے کال کررہا ہوں لیکن تمہاری نمبر بزی تھا کیوں۔

پھر ناکلہ ہوئی ارسلان میں اپنی کسی سہلی ہے ہات کر رہی تھی ناکلہ تم دو گھنے ہیلی ہے ہات کر رہی تھی ارسلان تم جھ پرشک کررہے ہو حالانکہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی یہ کہہ کراس نے فون کاٹ دیا۔ پھر میں نے ای سے ناکلہ کے بارے میں بات کی اور کہا۔

اور ابو میرے لیے رشتے کی بات کریں ان سے اور ابو میرے لیے رشتے کی بات کریں ان سے واؤ پھرای نے کہا کہ کل بی جا کیں گے۔

دوسرے دن ہی اور ابو ناکلہ کا ہاتھ مانگنے چلے گئے میں بڑی ہے چینی سے ان کا انتظار کرر ہاتھا بھر شام کوامی ابوآئے میں نے ان سے بوچھاامی خالہ نے کیا کہاامی زاروقطار ری زلگیں

بینا آپ کی خالہ کوتو کو کی اعتر اض نہیں ہے مگر نا کلہ نے کہا کہ میں إرسلان سے شادی نہیں کروں گی۔

سیدن کرمیرا سر چکرانے لگا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا جھانے لگا اور میں گرکر بے ہوش ہو گیااس کے بعد مجھے کوئی ہوش ندر ہاجب بوش آیا تو امی اور ابومیرے پاس بیٹھے رور ہے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کوئی گہرا صدمہ بہنچا ہے جس کی وجہ ہے یہ ہوش ہو گیا تھا۔ بقول ہے جس کی وجہ سے یہ ہوش ہو گیا تھا۔ بقول ای کے کہ میں بانچ دن تک بے ہوش رہا تھا بھر میں اٹھا اور کہا۔

امی مجھے ابھی لا ہور جانا ہے۔ امی نے کہانہیں بیٹا تمہاری طبیعت خراب ہے تم مت جاؤ میری طبیعت کو تچھ نہیں ہوگا مال پھر ابونے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں زبردی گھر ہے نکل گیا اور لا ہور جانے والی بس

IR

جواب وض 95





میں بیٹے گیا پھر میں رات کولا ہور پہنچا میں سیدھا خالہ کے گھر گیا خالہ نے درواز ہ کھولاتو میں نے کہا کہ نائلہ کہاں ہے۔ بیٹاوہ کچن میں ہے۔

ہماری آ وازین کرنا کلہ باہر آگی اختر اور آئی بھی وہاں ہی آگئے میں نے ناکلہ کے قریب جائے کہا۔

نا نلةتم نے ای ابوكوكيا كہا۔

نائلہ کہنے تکی وہی جوانہوں نے بتایا تھا۔ کیوں نائلہ تم تو مجھ سے بیار کرتی تھی بھر شادی سے انکار کیوں کیا ارسلان سے تو یہ ہے کہ نہ ہی بھی میں نے آپ سے بیار کیا ہے اور نہ ہی اب کرتی ہوں بھر میں نے کہا کہ نائلہ تم کیا کہہ رہی ہو وعد ہے اور قسمیں کھا کر وہ عمر بھر کا ساتھ

رہن ہور کے اور میں ماہ کردہ کربرہ مجھانے کی قسمیں۔

ارسلان بیسب ایک نداق تھا تج تو بیہ کہ میں اپنی پھو پھو کے بیٹے سے بیار کرتی ہوں اور شادی بھی ای سے کروں گی اور و لیے بھی تم ایک پھوٹی لوڑی بھی نہیں ہے تمہارے پائی پھر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تمہارے پائی پھر میری آپی نے کہا نا کلہ چپ ہو جاؤ تمہیں اس طرح کی میرے بھائی کو بے وزت کر فرورت نہیں ہے تم میرے بھائی کو بے وزت کر میں ہوئی جن کی حق نہیں ہے اس طرح بات کرنے کی کرنے کا صرف اتنا کہ بیتم سے بیار کرتا ہے۔ کم جی ہو جاؤ بھا بھی بے عزتی ان کی ہوئی عزت ہو جاؤ کھا بھی بے عزتی ان کی ہوئی عزت ہو جاؤ کھا بھی ہے وائی کی کوئی عزت ہو تمہارے بھائی کی ہوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات کوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات کوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات کوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات کوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات کوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات کوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات کوئی عزت نہیں ہے دیکھ کس طرح آ دھی رات

پھر نا کلہ نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ

نکل جاؤیہاں سے ارسلان ابھی اسی وقت

ہمال سے پھر میں ہارے ہوئے جواری کی
طرح وہاں سے چلاآیا کچھ دنوں بعد مجھے پنہ چلا
کہ ناکلہ کی منگنی ہور ہی ہے اس کے پھو پھی کے
بیٹے سے جب میں نے ساتو میں رونے لگا پھر
جس دن ناکلہ کی منگنی تھی میں اس کے گھر گیا وہ
مرے میں تیار ہور ہی تھی میں نے جاکر کہا۔
مرے میں تیار ہور ہی تھی میں نے جاکر کہا۔
ناکلہ پلیز میری بات سنو۔

نائلہ غصے نے میری طرف دیکھاا در کہا کہ
ارسلان تم یہال کیے آگئے چلو جاؤیہاں سے
نائلہ پلیز میری زندگی میں لوٹ آؤ میں تمہارے
بغیر ادھورا ہوں لوٹ آؤ میری زندگی میں پھر
نائلہ نے کہا۔

ارسلان میں تم سے کتنی بار کہد چکی ہوں کہ میں تم سے بیار نہیں کرتی نفرت ہے تم سے بار بار مندا تھا کر کیوں چلے آتے ہو۔

پلیز نا کلہ ایسامت کہونہیں تو میں مرجاؤں گاکم ہے کم میری جان تو چھوٹے پھر میری آپی کا ئنات آگئ اور آکر نا کلہ کے منہ برچھٹر ہارا دیا خبر دار جومیر ہے جھائی کو بددعا دی تو میں تمہاری زبان تھنچ لول گی میرا بھائی تو پاگل ہے جوتم سے یار کرتا ہے۔

ارے تم کیا جانو کہ پیار کیا ہوتا ہے تمہاری آنگھوں پر تو دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے میرے بھائی کو درد دے کرتم بھی خوش نہیں رہ یا دُگی ناکلہ میری اس بات کویا در کھنا

پھر میں وہاں سے جلا آیا ای طرح ہی ناکلہ کی منگنی ہوگئی عباس کے ساتھ اس دن میں بہت رویا اور اپنی بریادی کا ماتم کرنے لگا بھر دو ماد بعد ناکلہ کی شادی تھی ہمیں بھی کار ذملا میر ہے

2015 P





گھر والے نہیں گئے اور مجھے بھی نہ جانے کی تخی سے تاکید کی گئی لیکن مجھے اپنی جان ناکلہ کا آخری دیدار کرنا تھا سوو ہاں چلا گیا۔

آجاں کی مہندی تھی ہیں ایک کونے ہیں کھڑا ہوکرا نی قسمت کوکوں رہا تھا کہ خالہ وہاں آگئ اور کہنے لگی کہ ارسلان بیٹا تم سے نہ ہوکرسکی افسوں ہے کہ ناکلہ نے شادی تم سے نہ ہوکرسکی اور شاید تمہارے گھر والے بھی اس لیے نہیں اور شاید تمہارے گھر والے بھی اس لیے نہیں مہمان آگئے اسے ہیں اختر میرے باس آیا اور مہمان آگئے اسے میں اختر میرے باس آیا اور کہنا کہا کہ میں جا تا تھا کہ تم ہمیں ایک خوبصورت کونا شاؤ

نہیں اختر بھائی بھے کوئی گانانہیں آتا۔ قارمین اختر نے بہت اصرار کیا پھر میں نے سگاناسایا۔

نے بیگا ناسایا۔

دردہی آپ سے طاہ

دردہی آپ سے طاہ

دردکیا ہے کیے جا کیں گے ہم

جھوٹ دل پہ کیے دکھا کیں گے ہم

دردہی آپ سے ہی طاہ

دردبی آس سے ہی طاہ

دردبی آس سے ہی طاہ

دردبی آس سے ہی اب دے رہی ہیں صدا

دل کے زخموں کو وہ دے رہی ہیں ہوا

یادآ وُنہ آس بس کر رش ہی

یو نے دل کی ضم ہے خواہش کی

تیرا جو بھی سالمہ ہے

تیرا جو بھی سلمہ ہے

تیرا جو بھی سلمہ ہے

دردبی آس سے ہی طاہے

دردبی آس سے ہی طاہے

دردبی آس سے ہی طاہے

عم رے گا کہ تم میرے ہونہ سکے

ساتھ ہنس نہ سکے ساتھ رونہ سکے
میرے شق کا صلہ ہے
دردبس تم ہے ہی ملاہے
دردکتنا ہے ہم کیسے بتا نیں ہم
چوٹ دل پر کیسے کھا کیں ہم
میرا گانا ختم ہوا تو میری آئی کا کنا

میراگاناختم ہواتو میری آپی کا ئنات سیدھی آکرمیرے گلے لگ گئی اور خوب روئی میں بھی رور ہاتھا اور بھی سب رور ہے تھے بھر ناکلہ کی شادی عباس ہے ہوگئی اور میں ناکلہ کی یا دول کے سہارے اپنی زندگی گزرر ہا ہوں میرے گھر والے باربار جھے شادی کا کہہ چکے ہیں لیکن میں ہربارا نکار کردیتا ہوں۔

قارئین گرام میتھی ارسلان کی کہانی میں خود ارسلان سے ملا ہول وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے میری کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتانا ۔قارئین کران اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔

آخریس ریاض احمد صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ابریل میں میری پہلی کہانی مجانی مائٹی ہے کو جواب عرض کی میں جگہ دے کر میری کہانی کو جواب عرض کی زینت بنایا میں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میری اس کہانی کو بھی جلداز جلد شائع کر کے شکر یہا موقع دیں۔
شکریکا موقع دیں۔
حق نواز لبیلہ بلوچتان

 $\frac{1}{2}e^{2} = e^{\frac{1}{2}e^{2}}$   $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{2}}$   $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{2}}$   $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{2}}$   $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}e$ 

جواب عرف 97





# ول اینااور بریت براکی ماریخرار محرقاسم خال منطع نوبه یک 184 گرب

تنبراده بھائی۔السلام وظیم ۔امیدے کہآپ خیریت ہے ہوں گے۔

مہراد و بھائی۔اسلام و یہم۔امرید ہے لیا پ ہریت ہے ہوں ہے۔ ول اپنااور پریت پراٹی۔آپ کی خدمت میں ایک تحریب شکر رہا ہوں جو صرف اور صرف جواب عرض کے میں صفحات میں اشعاعت کا درجہ رکھتی ہے اور مید ہے آپ اس کہائی کو ضر در سراہیں گے میہ کہائی مجھے ایک گاؤں کے دوست نے سال تھی اور مجھے لکھنے پر مجبور کیا اب آپ سے عرض کررہا ہوں کہ کہائی کو ضرور شاکع سیکٹ گائی میں میں اور جھی کھنے پر مجبور کیا اب آپ سے عرض کررہا ہوں کہ کہائی کو ضرور شاکع اجا فک اس شاندار تفل سے غائب ہوجاتے ہیں، تیم طیت مروائی تنوین آگے۔

ادارہ جواب عرض کی پائی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے میں تاکہ کی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض القاقیہ ہوگ جس کا ادارہ یا رائٹر ذر سدار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا کچھ ہے بیاتو آپ کو پڑھئے کے بعد بی پتہ چلے گا۔

اور اکثر تھکان کی وجہ سے سکول کا کام بھی ادھورار د جاتا جواسکوا چھانہیں لگنا تھا حالا نکہ دہ ہ اپنی جماعت کا لائق اور پابند طالب علم تھا ان مشکل حالات میں اس کی کوشش رہتی کہ وہ جلدی گھرے نکلے اور ٹائم پیسکول حاضر ہو سکے جلدی گھرے نکلے اور ٹائم پیسکول حاضر ہو سکے

اس وقت آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا اور احمد کی خوا ہش ہے کہ بہت آئے تک پڑھے گا مریفوں حالات سے وہ بہت پر بیٹان تھا ایک دن تو حد بی ہوگئی اور روز گری غضب کی پڑ ربی تھی سکول ہے والیس آئے ہوئے احمد ساتھ والی نہر سے جاربار پانی پیااور کئی باروہ درختوں کے سمائے جیس جیٹا۔

اس کی ہمت جواب دے گئی احمد کو یوں لگ ریا تھا کہ اب وہ گھر نہیں جاسکے گا اور اس کی زند ٹن کی آخری شام یہاں بی بوجائے گی احمد کو بر روز ایک لمباسفر بیدل طے کرے سئول جانا ہوتا تھا جواس کے لیے ایک مشکل ترین گھڑی تھی اور مالی طالات کی صرف اور صرف تنگ دئی اور مالی طالات کی دجہ سے تھا اس کے گھر کے طالات اس درجہ نہ خے کہ ہوئی درمیائی درج کا ایک سائیل ہی خرید سنتا کئی بار احمد نے اپنے والیدین سے آبا کوسائیل کے دواس کی حالت پیرس کھا ٹیس اور اس کی حالت پیرس کھا ٹیس اور اس کی حالت پیرس کھا ٹیس اور اس کی حالت کے دوسر نے وہ تو اس کی ساتھ یا تو اس کی بہن ہوئی یا پھر کوئی اور دوسرا ساتھ یا تو اس کی بہن ہوئی یا پھرکوئی اور دوسرا ساتھ یا تو اس کی بہن ہوئی یا پھرکوئی اور دوسرا طرح الحمد سکول کے بہن ہوئی یا پھرکوئی اور دوسرا جاتھ یا تو اس کی بہن ہوئی یا پھرکوئی اور دوسرا طرح التی کے دائی ہوئی اور دوسرا ماتھ یا تو اس کی بہن ہوئی یا پھرکوئی اور دوسرا ماتھ یا تو اس کی بہن ہوئی یا پھرکوئی اور دوسرا جاتا اور پھر گھنٹوں تک اس کوا پنا ہوئی ہی نہ در ہتا ہوئی۔

یبال تک که رونی دغیره بھی بھول جاتا

جوارع ض 98

2015 AMR

دل بنااور پریت پرانی جوار مراکب





vy.palisocieby.com

سکول کے دوسر بے لڑکے گزرتے ہوئے
اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ مگراس کا ساتھ
کوئی بھی نہیں دیے رہا تھا بوی مشکل سے گھر
پہنچا اور آتے ہی چار پائی پر لیٹ ممیا سر میں
شدید درد اور تھکان کی وجہ ہے اس کی حالت
کزور ہو چکی تھی اور پھر پیار کی شدت احمہ نے
دھیمی ہی آ واز میں اپنی مال کو پکارا امی مجھے پائی
لا دو بہت پیاس تکی ہے۔

بیٹے کی کرائتی ہوئی آواز مال کے کانوں
تک پیٹی تو مال جلدی ہے چھپر کے سائے تلے
ر کھے ہوئے گھڑے ہے پانی لے کرآئی اور پھر
احمد کو سہارا دے کر اٹھایا اور پانی بھی پلایا
۔ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ چھیرتے ہوئے کہنے
گئی۔

مں صدیقے جاؤں بٹا تجھ پرتوروز کتنالمبا سفر پیدل چل کر جاتا آتا ہے مجھے تیری اصل حالت یہ بہت ترس آتا ہے کیا کروب غربت ے حالات ایسے ہیں کہ رونی بھی مشکل سے یوری ہور ہی ہے اب میں کچھ بیں کرعتی تم اپن نهمن رخسا نه کا حال ہی دیکھ لوکٹنا شوق تھا اس کو یر ھنے کالیکن گھریلوٹنگی کی وجہ سے گھر میں ہی بیقی ہے بس اب تو اللہ بی ہماری مدد کرسکتا ہے مان احمد گوتسلیان دے رہی تھی تو بٹا گہری نیندگی آغوش میں جلا گیااور پھر بہت ہی دیر بعداحمہ کو جاگ ہوئی محن میں لگے ہوئے <u>نک</u>ے سے بانی بجرااور جا کرنہایا در پھرسکول کا کام کرنے بیٹھ گیا بول شام ہوگئی احمد کھانا کھایا اور پھر بستریر جا کرلیٹ گیااس کی ماں اس کے یاس جلی آئی تو احمہ نے اپنا سرایی مال کی محود میں رکھا اور بہت کچھ سوینے لگا اچا تک اے ایک یرامید

خیال آیا تو وہ جلدی ہے گود ہے اٹھ ہیٹھا اور ائی ماں کوا پنا خیال بتانے نگا احمد سوچتا تھا کہ چھٹی والے دن کہیں جا کر مزدوری کرے گا اور جب بہت سارے میےاس کے یاس جع ہو جائیں گے تو ایک سائگل لے لے گا تو اسکی مشکل آسان ہو جائے کی احمد کی ای اس کے ای خیال ہے بہت خوش ہوئی اور اینے بیٹے کو دعا دیے لگی اس نے احمد کو اجازت دے دی کہ وہ جو جائے کرسکتا ہے احمرا گلے روز جب سکول ہے واپس آیا تو سیدھا گاؤں کے ایک مستری کے پاس جلا گیا اس نے مزدوری کی بات کی کر لی مستری نواز نے احمر کو بتایا کہ بیٹا مزدوری بہاں سورو یے ملتی ہے لیکن میں آ ہے کو ایک سویس رویے دیا کروں کا پھر احمد چھنی والے دن مزدوری پر جلا گیا احمہ نے نو دن کا م کیا اور بہت سارے پیے جمع ہو گئے وہ بہت

اگے دن درمیانی حالت کا ایک سائیل کے اور میانی حالت کا ایک سائیل کے اور میانی حالت کا ایک سائیل کرنا چاہے تو وہ حاصل کرسکتا ہے محنت کر کے تب احمد کے اراد ہے اور بھی مضبوط ہو گئے کہ محنت کرے گاغر بی سے اپنی جان چیزائے گا اور اسے میں دوسر ہے لڑکول سے اس کی ملا قات راستے میں دوسر ہے لڑکول سے اس کی ملا قات مائیل خرید کی وہ تو پنسل بھی ہم سے مائیل خرید کی وہ تو پنسل بھی ہم سے مائیک کر ساز کر دیئے گئے اور احمد سے کاشکر ساز اکر نے لگا۔

کھ در بعدار کیوں والا تا نگداس کے قریب سے گزرا جو اس کے ہی گاؤں کی





لڑ کیوں کوسکول لے جاتا ہے تو دہ بھی اسکو سائکل یرد کچه کرجیران ہوگئی تعیں۔

احمد جب پيدل سكول جاتا تھا تو ان اژیوں کو اس کو دیکھ کربھی ترس آتا تھا خاص طور ير قند بلدكو كيونكه قند بليداس كي غاله كي بيني ہے اور قدیلہ ایک امیر ترین بات کی اکلونی اولا دے قندیلہ کو جب اس کی عالت پیافسوں ہوتا تو ساتھ والی لڑکی اس سے یوچھتی۔

قنديله تم كوكيول اتنا دكه أور افسوس موتا ہے تو قندیلہ نے ان سب اڑ کیوں کو بتایا کہ ہم دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں پیمیری خالہ کا بیٹا ے فرق صرف اتنا ہے کہ میں امیر کھرانے کی بنی ہوں اور یہ بچارہ غریب گھر کا بیٹا ہے ہم بھی ان کے گھرنہیں جاتے ہم نے ہمیشدان کواپنے ہے دور بی رکھا ہے میرے ابوان لوگوں ہے سخت نفرت کرتے ہیں۔ جو بھی ہوا تو ہومیراان ے حقیقی رشتہ ہے میں ان لوگوں کا در دمحسوں کرتی ہوں دوس بے لڑکیوں کو قندیلہ کے اس خیال اور سوچ پر خوشی ہوئی ہے وہ احمر کے لیے ول سے وعا کرتی ہیں کہ اس کے حالات تھیک ہو جا کمیں احمد کی اتی چیکے چیکے روتی رہتی کہ غربت تو اللہ کی دین ہے مگر اپنوں نے کیوں ساتھ جھوڑ دیا وواپن بہن لعنی قندیلہ کی ای کے بارے میں سوچتی رہتی کہ ہم دونوں ایک بی ماں سے بیدا ہوئی ہیں ایک ہی گھرمی جوان ہو میں چر جب شادیاں ہو لئیں تو اتنا فرق کیوں اور کہاں ہے آ گیا اس کی سمجھ میں صرف ایک بی بات آئی کہ بیرسب غربی کی وجہ ہے ہوا ہے چروہ خاموش ہوگئی اب اس کوجتنی بھی اميدي تهين تواحمر پيھيں۔

آج جب ای نے احمد کوسانکل برسکول جاتے دیکھا تو خدا کا شکر ادا کرنے لکی کہ میرے ملے کا سفرآ سان ہو گیاای کی محنت سے احمدروز با قاعد کی ہے سکول جانے لگا اب وہ اور بھی زیادہ دل لگا کر پڑھ رہاتھا تو قندیلہ کو بھی اس کی محنت یہ خوش محسوس ہو آئی تھی قندیلہ کے ول میں اب بیخیال آر ہاتھا کہ وہ بھی احر کے گھر جائے اور اس سے اس کی بڑھائی کے بارے میں بات کرے وہ جاننا جا ہی تھی کہ احمر كتالائق اور تختق ہاورائے بتأنا جا ہتی تھی كه میں ان کا در دمحسوں کرتی ہوں۔

ا یک دن احمد کی امی کو بخار بوگیا وه تین جاردن تک گاؤل کے ڈاکٹر سے دوائی لاتا رہا لىكن جب مال كى صحت نھيك نە ہوئى تو گاؤى کے ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ تم اپنی ای کولسی ا تھے ڈاکٹر کے باس لے جاؤا سے اچھی دوائی کی ضرورت ہے۔

اجمد ڈاکٹر کی اس ہات ہے پریشان ہو گیا اس کے یاس اسٹے پیمے نہیں تھے کہ وہ اپنی مال کوا جھے ڈاکٹر کے پاس نے جاسکے شام ہوئی تو اس نے ایخ ابوکوساری حقیقت بتائی کیکن اس کے باب نے کہدویا۔

بیٹاتم جانتے بھی ہو کہ کتنی تنگ دستی ہے گھر میں بس اللہ یہ بھروسہ رکھو وہی اے صحت دے گا احد کوانے باب کی اس بات یہ بہت افسوں ہوالیکن وہ باپ کے سامنے خاموش رہاوہ دلِ میں اللہ سے دغا کرنے لگا کہ یا اللہ تو ہی کوئی وسله بيدا كريس توبيكس سابنده مول اس كى انکھوں سے آنسو آ گئے ایے اپن جان سے زياده اين مان فكرلكي مولى تحي آخ تو مرى بهي

جواب عرض 101

الركانيااور يريت يراني



خت تھی اوراکی ای کو تخت بخار بھی تھا اسے اپنی مال کی کرا ہتی ہوئی آواز سنتے ہی وہ اپنی مال کے پاس چلا آیا اور مال کس سرد بانے لگا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے وہ جلدی جلدی اٹھا اور ایک دکان ہے برف لے آیا اور برف کے ساتھ کپڑا بھگو کر مال کے سر پر رکھنے لگا لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑر ہاتھا۔

رات ہوئی تو ہاں کی حالت اور زیادہ بھڑ موجوں کی وہ مال کے قدموں کی طرف بیٹھا موجوں بیش کم تھا نیجر جب اس کی ماں کی کراہتی ہوئی آواز سنتا تو احمد کا دل کا نب جاتا ساری رات وہ جا گنا رہا اور مال کے لیے دعا نیم کرتا رہا وقت ماں سوری تھی اس نے اپنی بہن رخسانہ کو ماتھ لیا اور اپنی خالہ کے گھر جلا گیا خوبصورت میں ایک فیصلہ کے اپنی کراحمہ نے بیل دی قدیلہ کے کھر جلا گیا خوبصورت کھر کے گیٹ ریبین کراحمہ نے بیل دی قدیلہ کے کھولا احمد نے اسے سملام کیا دہ دونوں کود کھی کرخوش ہوئی اور اندر آجا و دونوں بہن بھائی کرخوش ہوئی اور اندر آجا و دونوں بہن بھائی خوبصورت کمرے میں جلا دیا اور خود ساتھ اندا کے قدیلہ نے ان کوایک خوبصورت کمرے میں جلا دیا اور خود ساتھ والے کمرے میں جلی گئی۔

احد اور اس کی بہن رخیانہ خوبصورت
کرے کے اندر رکھی ہوئی خوبصورت چیزوں
کودیکھنے گئے انہوں نے تو ہمیشہ اپنے گھر ہیں
سادی پرانے طرز کی چیزوں کو بی دیکھا تھا چند
متت بعد قندیلہ دونوں کے لیے کلاسوں میں
مشروب لے کر آئی احمد کہنے لگا قندیلہ تم سادہ
بانی ہی لے آئی کیا ضرورت تھی اس کلف کی
اور ویسے بھی ہم دنوں اس خوبصورت تکلف

کے قابل نہیں ہم تو سادہ لوگ ہیں جو ملتا ہے اس یہ بی گزارہ کر لیتے ہیں شاید تم نہیں جانی میں تو کی ہوں جس میں تو کئی بار بہر ہے بھی پائی پی چکا ہوں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور یہ بات حقیقت محمی احمد سکول ہے آتے ہوئے گئی دفعہ ساتھ والی نہر سے پائی پی چکا تھا وہ ایک خود دارانسان تھا لیکن اب وہ مجبوریوں اور ہے کس ہو کرا بی خالہ کے گھر میں سوالی بن کرآیا تھا۔

تذید کو بہت غصر آیا احمد کی باتوں پر کہنے الکی احمد تم ایک اچھے انسان اور مجھد ارانسان ہو کر بھی ایک ہے مقصد یا تیں کرتے ہویہ بھی تو انسانوں کے لیے ہے بس کسی کے پاس اچھا تو کسی کے پاس تو تھوڑ اہلکا قبل حال تم بیوا ہے احمد کی بہن رخسانہ خاموش بیٹھی دونوں کی باتیں سنتی رہی تھی مجورا دونوں کو مشروب بینا بڑ ابعد میں احمد نے یو جھا۔

ُ قندیلہ خالہ جی کہاں ہیں ہمیں ان سے وری کام ہے۔

ضروری کام ہے۔

قدید کہنے گی وہ تو میں بعد میں بناتی ہوں
پہلے یہ بناؤ کہ تمہاری امی کی طبیعت کیں احمہ
نے بڑے بی افر دہ ور دھرے لیج میں کہا۔
امی کی طبیعت امجی ٹھیک نہیں ہورہی بس
امی کی طبیعت امجی ٹھیک نہیں ہورہی بس
اللہ ہی خیر کر ہے قندیلہ تم کیوں نہیں آتے ہو
ہارے گھرامی کو پوچھے آگر آپ کی امی نہیں آتا
ہارے گھرامی کو پوچھے آگر آپ کی امی نہیں آتا
ہم کونیا غیر ہیں تمہارے لیے اپنا تو خاص رشتہ
ہم کونیا غیر ہیں تمہارے لیے اپنا تو خاص رشتہ
ہم کونیا غیر ہیں تمہارے کے اپنا تو خاص رشتہ
ابی نگا ہیں جھکائے ہوئے ہوئی مول کہ خالہ بہت
ابی نگا ہیں جھکائے ہوئے ہوئی ہوں کہ خالہ بہت

جوارعرض 102

ALL THE PROPERTY OF THE PROPER

کہتی ہیں اگر ہم آپ کے گھر گئے تو ابو ناراض ہوجا میں گے قند بلدگی بات بجلی بن کرا حمد کے دل پر گری نہ جا ہے ہوئے بھی احمد کی آئھیں اشکبار ہو گئیں اور احمد کی بہن بھی وکھی ہوگئی اینے بھائی کود کھے کر قند بلد نے دونو ل کوحوصلہ دے کر حیب کروایا اور کہنے گئی۔

احمد تجھے بہت دکھ ہے میں دعا کرتی ہوں آپ کی ای کو اللہ صحت دے میں بہت مجبور ہوں یاں البتہ کل ضرور آؤں گی آپ کے گھر احمد نے اپنے آنسوصاف کیے اور کہا۔

ٹھیک ہے سیکن میہ تو بناؤ کہ آپ کی ای کہاں ہیں اس وقت مجھے بہت ضروری کام ہے ان سے قند بلد نے بنایا کہ وہ شہر گئی ہیں وہ آج شام کو آجا نیں گی کوئی بہت ضروری کام ہے تو مجھے بنا دو میں ان کو بنا دوں گی۔

احمد نے ڈرتے ڈرسنے کہا کہ قندیلہ مجھے کچھے پیسوں کی ضرورت ہائی کے علاج کے لیے میں مجورہ وکراآیا ہوں تمہارے گھر میں بھی نہ آتا سوالی بن کرا گرای بیار نہ ہوتیں اور ہم بھی آپ کی طرح امیر ہوتے یہ بات کرتے ہوئے گھراحم کی آنکھوں سے آنسونکل آئے قندیلہ نے احمد کا ہاتھ کی کر اور اسے ایک مرے میں لے آئی اور بو جھے گئی۔

بتاؤاحمرتم کو کتنے بیمیوں کی ضرورت ہے اب احمد سوج میں بڑگیا تھا کہ وہ اس کو اب کتنے بیسے بتائے اور کتنے مائے اگر زیادہ لے گا تو واپس کرنے مشکل ہوجا میں گے آگر تھوڑے ما نگ لے گا تو پھر اور ضرور س پڑھتی ہے او رہی نہیں جا بتا کہ میں یہاں دوبارہ سوالی بن کرآؤاب بھی میں مجبوری میں آیا ہوں

قدیلہ نے دوبارہ پو چھا گرانمہ ابھی بھی خاموش بی تھا تب قدیلہ نے جلدی ہے اور احمہ بزاررو پے اسکی جیب میں ڈال دیئے اور احمہ دیگھتا بی رہ گیا تندیلہ کہنے گی احمہ فی الحال اسے پیسوں پر گزارہ کر وضر ورت ہوتو اور بھی ما تگ لینا اور بال ان بیبول کا ای سے ذکر مت کرنا احمہ کو بول لگا کہ جیسے قندیلہ اپنے گھر والوں سے چوری دے کرفھیک بیں کررہی لیکن والوں سے چوری دے کرفھیک بیں کررہی لیکن والوں سے جوری دے کرفھیک بیں کررہی لیکن میں وقت سوائے چیب رہنے کے وہ بچے بھی نہیں اس وقت سوائے جیب رہنے کے وہ بچے بھی نہیں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

قندیلہ آپ کا بہت بہت شکر یہ آپ نے اس مشکل میں میری مدد کی ہے آب دعا کروکہ الله میری امی کو جلدی صحت دے تو میں آپ کے بیدر بے واپس لوٹا سکومیں تمہاری بیا حسان زندگی جرنہیں بھول سکتا۔

قدید نے احد کا باتھ پڑا در کہا مجھے میری
ماں کی تم کہ میں نے آپ کو بھی غیر نہیں سمجھا
ہمارے در میان لاکھوں فاصلے کیوں ہیں ہمارا
مضبوط رشتہ ہے جو بھی نہیں توٹ سکتا ہے مجھے
ہمت دکھ ہوتا ہے آپ کے حالات پہاور اپنے
گھروالوں پہ کہ دولت کی ہوس میں آپ کا دکھ
محسوں کرتی ہوں مجھے ہمیشہ بیا حیاس ہوتا ہے
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان
مرف اپنی ہی ذات تک محدود ہوکر رہ جاتا ہے
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان
ماری چیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان
ماری جیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان
ماری جیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان
ماری جیزوں ہے دور کر دیتا ہے اور پھرانسان

دے دیئے اور اس کو بتایا کہ دوسوٹ تم اپنے لیے رکھ لینااور ایک اپنی امی کودے دینااور اپنی امی کودے دینااور اپنی امی کومیر اسلام کہنا میں کل ضرور آؤں گی آپ کے گھریوں دونوں بہن بھائی خوشی خوشی واپس طلے گئے۔

احمد مارے داستے میں قندیلہ کے بارے میں ہی ہو چتا رہا اور وہ کئی اچھی ہے اور نیک دل ہے جس نے ان کا دکھ سمجھا اور انہیں خالی باتھ نہیں موڑ ااور سب سے بڑی خوشی اسکویہ تھی کہ وہ ان کواینا یا تی تھی اپنے گھر والوں سے میٹ کر وہ سوچی تھی اس کا بیہ احسان ضرور اتارے گا گھر آتے ہی وہ ماں کے باس کیاا پی ماں کا ماتھا جو مااوریاس بینھ کر کہنے نگا۔

ماں ابتم جلدی تھیک ہوجاد گی کل میں آپ کو کسی اجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا مجھے استدید وہ آپ کواچھی اور لمبی زندگی دے گا میں ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتا رہوں گا۔

احمد نے اپنی بہن رخسانہ سے کہا کہ امی کے لیے فروٹ کاٹ کرلاؤ جوقندیلہ نے دیا ہے فروٹ کی آ وازین کراحمہ کہا می کہنے گئی۔

بیٹا یہ فروٹ کہاں ہے آیا ہے اور تم اتن دیر کہاں تھا حمد کہنے لگا۔

ای ابھی آپ یہ فروٹ کھالیں اور آرام کریں میں سب کچھ بٹاؤں گارات کوا پنے لیے اللہ سے سے دعا کرو وہ آپ کوصحت یاب کر و بے رات ہوئی تو احمہ نے اپنی ماں کوساری ہاتمیں بٹاویں ساری حقیقت جان کر ماں کوسلی ہوئی تو وہ قندیلہ کوسلامتی کی دعا میں دینے لگی جب احمہ سونے لگا تو سوینے لگا کہ جوانسان

ایک جتنا نہیں ہوتا خواہ وہ ایک ہی نسل یا فائدان کا ہو قندیلہ اور اس کے گھر والوں میں کتنافرق ہے حالانکہ وہ ان کی ہی بٹی ہے جو اپنوں کو بہجانی ہے اور ان کا دکھ محسوس کرتی ہے اپنوں کو بہجانی ہے اور ان کا دکھ محسوس کرتی ہے

یوں سوچوں ہیں خیالوں ہیں رات بیت
گی شیح ہوئی تو احمہ ناشتہ کے بغیر ہی گا دُل ہیں
تا نگے والے کا پہتہ کرنے چلا گیا تھوڑی کوشش
کے بعد وہ تا نگے والے کوساتھ لے آیا اور هر
ناشتہ کر کے اپنی اپنی مال کوشہر لے گیا وہاں جا
کر اس کی ڈائٹر سے ملا قات ہوئی ڈاکٹر نے
احمہ کی امی کو چیک کیا اور پھر پچھ دوائیاں لکھ کر
دیس ساتھ ہی میڈ یکل سٹور تھا احمہ نے ڈاکٹر کی
فیس اوا کی اور سٹور سے دوائیاں لے کر آیا
ڈاکٹر نے احمہ کو بتایا۔

اب دوبارہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس دوا سے انشاء الله آپ کی امن دوا سے انشاء الله آپ کی امنی میں گی احمد نے اچھے انداز سے ڈائٹر کاشکر سے ادا کیا اور دالی گھر لوٹ آیا

گر آکر احمد نے مال کو دوائی دی اور مال کو کہا کہا کہا گیا ہے۔ آرام کریں کافی تھک گئی ہیں اور میں بھی آرام کرنے لگا لوں مال نے بیٹے کی بات می اور سوگنی اور احمد بھی لیٹ گیا ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی دستک کی آ دازین کر اچا تک احمد کو قند بلہ کا خیال آگیا وہ تو اے گیا بھلانے بیضا تھا دہ جھر ہا تھا کہ وہ بیس آئے گی درواز و کھولا تو سامنے قند بلہ ہی تھی احمد جیران درواز و کھولا تو سامنے قند بلہ ہی تھی احمد جیران درواز و کھولا تو سامنے قند بلہ ہی تھی احمد جیران

SCANNED BYOTA MAR

جواب عرض 104

ول اینااور پریت پرائی

.paksociety.com

یکن نگاہوں ہے بس اے دیکھے ہی جارہا تھا تبھی قندیلہ نے اے سلام کیا اور احمر تو جیسے خوشی کے عالم میں بد کہنا بھی بھول گیا تھا کہ اب تم اندر آجادُ احمر نے اینے آپ کوسمجھایا اور قدیلہ کو ساتھ لے کراندر آیا رضانہ نے جب قندیلہ کو دیکھا تو دوڑی ہوئی اس کے گلے لگ گئی احمد خوشی ہے بھی ادھر بھی ادھر آ جار ہا تھاوہ سوج رباتھا کہ اسکو کہاں بٹھائے یہ کھر تو اس کے بھانے کے قابل ہیں ہے قند ملدنے احر کا آواز دی ہ مجھے خالہ کے یاس لے چلواحمر جلدی جلدی اسے مال کے باس لے کرآیا جودرخت کے سائے تلے سور ہی تھیں دونوں کی آوازین كر احرك اى حاك كئيس فنديله في سلام کرتے ہوئے ایناس جھکایا تو احمر کی ای حجٹ ے اسے اپنے سینے سے لگالیا اور پھوٹ پھوٹ كررد نے لكيش ادھر قنديله كي بھي يہي حالت تھي اس نے اپن خالہ کے آنسوایے دویے سے صاف کے اورانی خالہ کا ماتھا جو مااحمہ اوراس کی بہن رخیانہ دونوں خاموش نظروں ہے ان دونوں کود کھ کرخوش ہورے تھے احد جلدی ہے تذیلہ کے لیے شیزان کی بوتل لے کرآیالیکن قندیلہ نے وہ بوتل اپنی خالہ کوائے ہاتھوں سے ملادی اورخود نلکے سے یائی تھرکر ٹی لیا احمد مننے لگا کہ کتنا احساس ہے اور شکر گزار کی ہے قندیلہ میں تب احد کی امی قندیلہ ہے اس کی امی کے بارے میں یو چھنے لکی اور احمد چوری چوری قدْ مله كو ديكيف لكا وه سوين لكا كه لتى حسين اورول کی تنتی الجھی خدا آھے ہمیشہ سلامت ر کھتے آ مین

تدیلہ این خالہ سے معافی ما تگنے لگی کہ بیں

جلدی نہیں آسکی لیکن اب میں ضرور آیا کروں کی کی کھی ہو جھے اپنی گھر دالوں کی کوئی پردا نہیں ہے جھے یہاں آئر جھے سکول بل رہا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے احمد کی ای حیران تھی کہ قند بلہ کی باتوں ہے کہ وہ کئی نیک اور احمد تو اسے دو بھی اس کو دعا دیے گئی اور احمد تو اسے دیکھے جا رہا تھا اس نے اپنی جوائی میں اتن خوبصورت لڑکی بھی نہیں دیکھی تھی کافی دیر باتیں کرنے کے بعد قند بلہ کہے گئی۔

اچھا خالہ اب میں چکتی موں بہت دریہ ہو ربی ہے پھر بھی آ وُں گی انشاءاللہ۔

قند یلہ نے احمر کی ای کے گلے لگایا اور پھر اور رخسانہ اے دروازے تک چھوڑنے جاتم کے لیے آئے اچا تک دروازے ہے باہر جاتے ہوئے قند یلہ کا پاؤں پھسل گیا وہ بری طرح ہے اچھی ابھی گرنے ہی لگی تھی احمہ نے سنجال لیا وہ گرنے ہے تو بھی گرنے ہے تو بھی گئی اس ملاحمہ کے سینے ہے جا نگرائی اس کا سراحمہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور احمہ کی باہیں اس کے ادھر پھرنہ جانے کیا سوچ کروہ ایک دوسرے ہے گردھیں اک بل کے لیے تو خاموشی چھائی رہی باکسہ ہوئی تھیں بھرنہ جانے کیا سوچ کروہ ایک دوسرے ہے اور ایک دوسرے سے شرمندگی محسوس کرنے وہ سوچ رہے تھے کہ ایک بل میں کیا ہوگیا قادر کہنے گئی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ایک بل میں کیا ہوگیا تذریکہ نے اپنادو بٹاسنجالا اور کہنے گئی۔

سوری احمر مجھے پیتہ نہیں جلا کمی پاؤل بیسل کیا تھا احمر اس کی بات من کر بنس پڑا اور کہنے لگا ارے اس میں سوری کی کیا بات ہے

2015 AMIR

جواب عرض 105

والمالات براكي

بجرائه كربيغاا ورحيران ويريثان سوينے لگا كبه آج بدکیا ہور ہاہے میرے ساتھ بس ایک جھوٹی ی بات مجھے کیوں پریٹان کر رہی ہے مجھے مونے کیول ہیں دے رہی آخری الی کون ی خاص بات ہے اس میں وہ بس گرنے تکی تھی تو میں نے اسے سنجالا تھا اب وہ کیوں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آرہی ہے ادھرمیں جاگ ریا ہوں اور وہ سکون کی نیندسور ہی ہوگ جب بچینمچه میں نهآیا تو احمد اٹھا اور محن میں جا كرآ ہستہ آ ہستہ چلنے لگادل ود ماغ بس قندیلہ کی موچوں میں ہی کم تھارات کے سائے میں اس کے قدموں کی آواز ایس کی امی کو سنائی دے ر ہی تھی کیکن وہ خاموش تھی جا نداین کمل جا ندنی کے ساتھ روش تھا وہ جا ند کے منظر کود کھے کرسوج ر ہا تھا اگر جا ند کے یاس روتن نہ ہوئی تو یہ بھی نه جيك سكنا اورآج قنديله يهان نهآتي تومين بھی بے چین نہ ہور ہا ہوتا ہر چیز ہونے کا کوئی تو سبب ہوتا ہے وہ ساری بات مجھ ر باتھا کہ ایسا كيول بهور باتها

جب بھی ایسا ہوتا ہے تو انسان کو بچھ بچھ نہیں آئی وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہونہیں پاتا جو سوچنا ہے وہ ہونہیں پاتا جو سوچنا ہے وہ اس کی زندگی میں چلا آتا ہے بہاں تک انسان اپنے اعصاب پہلی قابونہیں رکھ سکتا وہ بہت دیر تیک چلنا رہا پھر تھک کرا پی مال کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی مال کے قدموں پر سر رکھ کر سوگیا وقت کے ساتھ ساتھ احمد کی ای اب ٹھیک ہور ہی تھی اور پھر ساتھ احمد کی ای اب ٹھیک ہور ہی تھی اور پھر ایک ون اس کی ای نے کہہ دیا بیٹا اب میں ایک ون اس کی ای خوا کا لاکھ لاکھ شکر نے آئی الی بات نہیں ہی خدا کا لاکھ لاکھ شکر نے آئی ۔ الی بات نہیں ہی خدا کا لاکھ لاکھ شکر نے آئی ۔ الی بات نہیں ہی خدا کا لاکھ لاکھ شکر نے آئی ۔ آ

اییا ہوئی جاتا ہے اکثرتم نے کونسا جان ہو جھ کر گزرنے کی کوشش کی ہے احمہ چپ ہوا تو قد ملہ نے قدموں سے قد ملہ نے فدا حافظ کہا اور تیز تیز قدموں سے چل بڑی ابھی چند ہی قدم چلی تھی کہ احمہ نے شرارتی انداز میں کہا او ئے اب نہ گر جانا میں اب ساتھ نہیں ہوں گا۔ گر جاؤں گی ۔ قند ملہ تھوڑی کی مسکرائی اور گھر روانہ ہوگئی۔

بھر جب تک وونظروں سے احمل نہیں ہوئی احمد حران نگاہوں سے اسے و کھتا ہی رہا تھا پھر در دازے کو دیکھنے لگا اے دروازے پر غصہ تو بہت آیا لیکن وہ تو بے جان چیز تھی وہ اندر چلا گیا یہ بہلی باراس کے ساتھ ہوا تھا کوئی جوان لڑ کی اس کے جسم سے مکرائی تھی وہ ابھی مجھی حیران تھا اس وقت رات کا ٹی ہو چک تھی احمداین ای کودوائی بلانے کے بعدسونے کے لیے لیٹا تو اے یوں لگا جیسے تندیلہ اس کے سامنے کھڑی ہاوراے دیکھر ہی ہاحمرنے این آئکھیں کھولیں کوئی یار اس نے سونے کی كوشش كى كىكن جب بھى آئكھيں بند كرتا قنديله كا حسین چہرہ اس کی بیتاب آنکھوں کے سامنے آجاتا وہ بہت ہی بے چین ہو گیا نینداس کی آ تھول سے دور جا جی تھی وہ کافی در تک كروثين بدلتار بالجراثه كربينه كيا احمد كي اي جارر ہی تھی اس نے احمد کود یکھا تو تہنے گئی۔ اب سوجاؤ بیٹا کانی تھکے ہوئے ہوگئن وہ كيابتا تا اپني مال كوكه وه سونا جايتا جاليكن كوئي اسے سونے نہیں دیاایک بار پھراحرنے کوشش کی اور دہ لیٹ کرآئکھیں بندکر کے سونے کی

SCANNET RY AMIR

جوار عرض 106.

FOR PAKISTAN

كوشش كرنے لگا چند منك بعد اے يول لگا

جیسے قندیا۔ اس کے سینے سے لیٹی ہولی ہے وہ

تیری دعاؤل اور کوششوں کی لاجے رکھ لی اور مجھے صحت یات کر دیا میں دعا کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ ہی سلامت رہو تجھے بھی کوئی د کھنہ ہوا حمر جلدی ہے مال کے قریب آیا اور کہنے لگا۔ جلدی ہے مال کے قریب آیا اور کہنے لگا۔

ای بدسب الله کی مہریاتی سے ہوا ہے میں نے تو صرف دعا نیں ہی مانگیں تھیں اور تھوڑی بہت تمہارے لیے کوشش بھی کی تھی ماں مال لیکن میری وعاؤں میں نیک نیتی شامل تھی میں بھی اینے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری عظیم مال کو صحت بخشی میں آج رات شكرانے كيے نوافل اداكروں كا اور بال امي جان اس شکِر گز ا ری می**ں قند یل**یکومت بھولنا میں شایرآ پ کوکسی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جا تا اگرفتدیله هماری مدونه کرتی تو میں تواس کی احبان مندي كاشكريه بهي ادانهيس كرسكتا احمركي امی نے تو پھر دعا ئیں دیں قندیلہ کے لیے اب ماں کے ٹھیک ہونے پر احمد کی ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں تکراس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی کچھ فکریں ہاتی اس کے ماتھ تھیں اس نے سوپٹ لیا تھا کہ ونت کے ساتھ ساتھ وہ خودان فکروں ے بھی آزاد ہوجائے گا۔

اے اللہ بر بورا بھروسہ تھا اور اپنے ارادوں پر بورا بھین تھا وہ بار باراپ رب کا شکر ادا کرتا دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنی زندگی سے بڑھ کر بھی اپنی ماں کی ہستی زیادہ عزیر بھی۔

پھر قندیلہ کے خیالوں ہی گھو گیا وہ سوچنے لگا کہ اب مجھے مناسب موقعہ پر قندیلہ کا تہددل سے شکریدادا کرنا جاہئے اسے بتانا جاہئے کہ تمہاری مدد سے میری مال ٹھیک ہوگئ ہیں میں

آپ کاشکریدادا کرنا چاہتا ہوں نہ جانے کیوں
آج قند بلداس کوا چھی لگ رہی تھی دہ بیتا بسا
ہونے لگا کہ کب وہ وقت آئے اور قند بلہ ہے
اس کی ملاقات ہواس کے پاس پھرد و ہے تھے
دہ تھے جوقند بلہ نے اس کواد ھارد کئے تھے
دہ تھی اس کواب واپس دینے کے بارے میں
موج رہا تھا وقت گزرنے لگا اب پھر احمد
گئے تھے نہ قند بلہ اس کے گھر آئی اور نہ ہی اس
کے گھر جا سکا احمد بہت شدت سے قند بلہ کا
انظار کرر ہا تھا احمد نے سوچا کہ وہ خود قند بلہ کا
انظار کرر ہا تھا احمد نے سوچا کہ وہ خود قند بلہ کے
انہ یا تو قیامت آجائے گی اور وہ قند بلہ کو برا بھلا
ابویا ہی نے بہی بات اسے نہ جانے پہ مجبور
میں گئی بات اسے نہ جانے پہ مجبور

آیک دن احمد سکول ہے آیا نہا کروہ سکول کا کام کرنے میں مصروف ہوگیا کہ درواز ہے پر دستک ہوئی احمد نے دوڑ کر درواز ہ کھولا مگر سامنے ایک جھوٹا سابچہ دیکھ کراہے ایک جھٹکا سالگااحمد نے جلدی ہوجھا۔

جی بیٹا بولو کیا کام ہے اور تم کہاں سے آئے ہولڑ کا بھی بہت ہوشیار تھا کہنے لگا۔ اوئے احمد کا گھر یک ہے۔

احر حران ہوگیا جی میں احد ہوں تب اس
نچے نے اپی جیب ہے ایک جھوٹا سا کاغذا حمد کو
دیا اور بھا گ گیا احمد اے دیکھتا ہی رہ گیا کہ بڑا
جلدی میں تھا پر آیا کہاں ہے تھا اندر آکر احمد
نے جلدی ہے وہ کاغذ کھولا جس پر لکھا تھا اسلام
علیم ۔احمد جی میری دعا ہے کہ تم سب خیریت
عدیمومیں شرمندہ ہوں کے دو ارم آسید کے گھے۔

نہیں آسکی لیکن پرسو اتوار ہے تومیں لازی آؤں گی انشاء اللہ اپنا خیال رکھنا خدا حافظ آپ کی کزن قندیلہ۔

ل من سدید۔
کاغذ پڑھتے ہی احمد کی آنکھوں سے چند
خوشی کے آنسو چھلک پڑے وہ بار بار کاغذ کو
چو منے لگا اور بھرسیدھا اپنی ماں کے پاس آیا
اسے بتایا کہ افی قندیلہ پرسوں آئے گی ہمارے
گھروہ کی مجبور می کی وجہ ہے ہیں آسکی تھی۔
احمد کی امی بھی بہت خوش ہوئی احمد نے کی
باراس کاغذ کو پڑھا اور پھر چو ما بھر جب احمد کو
قندیلہ کے گھر والوں کا خیال آیا تو وہ بریشان ہو

احمد لی ای جی بہت خوش ہونی احمد نے کی باراس کاغذ کو بڑھا اور پھر چو ما پھر جب احمد کو قد لیا ہے گھر دالوں کا خیال آیا تو وہ پر بیٹان ہو گیا کہ اگر انہوں نے اس کو نہ آنے دیا تو پھر تو احمد کی ہے جینی اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھیں اسے قندیلہ کا شدت سے انتظارتھا کہ وہ کی بھی گاب گھڑی اس کے پاس ہو ہفتے والے دن سکول کے گڑی اس کے پاس ہو ہفتے والے دن سکول سے احمد گلاب کا آیک خوبصورت پھول قندیلہ کو شکر یہ کے طور پر دوں گا اور تو میرے پاس ہے شکر یہ کے طور پر دوں گا اور تو میرے پاس ہو قد یکھوں کے کہنے ہوں اس کو دینے کے لیے رات جب وہ قدیلہ کو کی جھنیں اس کو دینے کے لیے رات جب وہ قدیلہ کو کہنے کے لیے اسے کی ہجھ ہیں سوچیں کہ قدیلہ کو کہنے کے لیے اسے ایک ہوں اتنا قدیلہ کو کہنے کے لیے کوں اتنا اس کے چون سا ہونے لگا ہوں بس چند لہے ہم

ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے اور ہم نے تو صر

ف ضروري اور گھريلو باتيس ہي کي تھيں ليکن جو

یے چینی اس کے من من تھی وہ کی اور وجہ سے

تھی احمہ نے سوچا کہ قندیلہ جاند کی ملکہ اور میں تو

عام سالڑ کا ہوں بھلا میں اس کی کیسے برابری کر

سکتا ہوں کسی ایک لحاظ ہے بھی نہیں کر سکتا

چاہے کچھ بھی ہو جائے بس ہم دونوں کیا ایک رشتہ ایبا ہے جو ہم دنوں تھوڑے قریب چلے آئے ورنہ تو وہ بھی مجھے منہ نہ لگاتی۔

یہ بات سے تھی کہ قند بلہ بے حد سین تھی مگر اور احمد بھی کسی سے کم نہیں تھا وہ سادگی بیند اور شریف تھا بھی اس نے اپنے آپ بہتوجہ نہیں وی وہ آ نیزوھ دیکھیا بھی تھا تو اپنے آپ بہتھی غور نہیں کیا تھا اس نے مگر وہ محبوط جسامت اور اچھی شکل وصورت والالڑ کا تھا۔

اتوارکے دن تقریبا ایک بیج قندیلہ نے ورواز سے بیدستک دی احمد کا دل زورز در سے دھڑ کنے لگا وہ جان گیا کہ بیدستک کس نے وی سے اور کس نے یہاں آئے کا وعدہ کیا تھا وہ تیز دھڑ کنوں کے ساتھ درواز سے پر گیا اور درواز ہ کھولا تو ساسنے قندیلہ کو ہی کھڑ سے پایا قندیلہ وہی کھڑ سے پایا قندیلہ وہی کھڑ سے پایا قندیلہ دونوں پھر سے وہی بات یاد آگی تھی کہ اس دونوں پھر سے وہی بات یاد آگی تھی کہ اس درواز سے میں گرنے گی تھی تو احمد نے اس کو درواز سے بحالیا تھا

اور وہ اس کے سینے ہے جا گی تھی احمہ اسے جلدی جلدی اپنی ہاں کے پاس لے گیا اس مال قدیلہ کود کھے کر بہت خوش ہوئی اس نے قدیلہ کو گئے لگایا اور اس کے گالوں کو چو ہا پھر رخسانہ بھی گئے لگ کر ملی اور اس کے گلوں کو چو ہا پھر بنانے چلی گئی اور احمہ اس کی امی قندیلہ ہے بنانے چلی گئی اور احمہ اس کی امی قندیلہ ہے بنانے پلی قندیلہ کو بھی اور احمد کی امی بار بار اس کا شکریہ یا تیں کر نے گئے احمد کی امی بار بار اس کا شکریہ فالہ کو تندر ست و کھے کر پھر تھوڑی دیر بعدر خسانہ فالہ کو تندر ست و کھے کر پھر تھوڑی دیر بعدر خسانہ فالہ کو تندر ست و کھے کر پھر تھوڑی دیر بعدر خسانہ اس کے لیے چائے لیے کے کر آئی چائے بینے کے بعد قندیلہ نے گھر جانے کی اجاز ت چاہی تو احمہ بعد قندیلہ نے گھر جانے کی اجاز ت چاہی تو احمہ بعد قندیلہ نے گھر جانے کی اجاز ت چاہی تو احمہ بعد قندیلہ نے گھر جانے کی اجاز ت چاہی تو احمہ بعد قندیلہ نے گھر جانے کی اجاز ت چاہی تو احمہ بعد قندیلہ نے گھر جانے کی اجاز ت چاہی تو احمہ

108

والمبل إيااور بريت براكي

نے روک لیا کہ تھوڑی دیراور رک جاؤ پھر چلی جانا احمد قندیلہ کواشارہ کیا اور خود کمرے میں جلا گیا وہ اس کا اشارہ جان گئی تھی اور اپنی خالہ ہے آ تکھیں جرا کراحمہ کے پاس جلی گئی احمد نے قندیلہ سے کہا۔

میں آپ کو یہ بہتے واپس دینے کے لیے منبیں دیئے تھے تم اپنے پاس رکھو بلکہ اور بھی اگر ضرورت ہوتو لے لیٹا احمہ نے مجبورا بہتے اپنی جیب میں ڈال لیے اور پھروہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اب بہت در ہو چکی تھی قذیلہ کو یہاں آئے ہوئے وہ اٹھنے لگی تو احمہ نے کہا۔

قندیله بس ایک منث اور دک جاؤیراول نہیں کررہاہے تم گھر جاؤ۔

یں روہ ہے ہمرہ وہ قدر اور ہمیں دل قدریا ہے احمرہ یہ بول قدریا ہے احمرہ کے اور اپنے گھر جاؤں کر رہا تمہارا میں تم سے دور اپنے گھر جاؤں میں اپنی ای سے جھوٹ بول کر آئی ہوں کہ میں اپنی ایک میل کے گھر جارہی ہوں اب اگرای کو پتہ چل گیا تو وہ میرا جینا محال کر دیں گی اور

ابوتو و لیے بھی آپ لوگوں کوا تھانہیں جانتے وہ تو میرا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیں گے اور پھر میں بھی آپ کے گھرنہیں آسکوں گی۔

احمد کوقندیله کی بات احمیحی گئی اس نے کہا کہ اجھا ٹھیک ہے تم جا دُلیکن جب موقعہ طے تو لازمی آنا میں انظار کروں گا آپ کوشا پد معلوم نہ ہو کہ تمہارے آنے ہے ہم سب گھر والے کتنے خوش ہیں۔ پھر جلدی ہے احمد نے گلاب کا بچول لا کر قندیلہ کو کہنے لگا۔

قدیلہ یہ میری طرف ہے ایک جھوٹا سا
تفد ہے میں اس کے علاوہ تو اور کچھ ہیں دے
سکتا ہی تم اس کوا ہے یاس رکھ لوقند بلہ جیران
کن نظر وں سے احمد کود کھنے گئی اور پوچنے گئی۔
یہ گلاب کا تحفہ کس خوشی میں دے دے ہو
بتاؤیہ مجھے احمد نے اپنی نظریں جھکا لیس اب
اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا وہ
ناموش رہا تو قندیلہ نے اپنے باتھوں سے اس
کے چہرے کواویر گیا اور پھر یو چھا۔

احمد بلیز بناؤ نہ کہتم سیکن خوتی اور بات پہ مجھے دے رہے ہوا عمصرف اتنا ہی کہہ سکاای پھول کوتم اینے پاس کہ لو مجھے خود ہی معلوم نہیں کہ میں نے یہ بھول آپ کوکیوں دیا ہے قندیلہ نے کہا احمد میں شاید بچھ تو سجھ سکتی ہوں کہ ایسے خفے کن حالات اور کن لوگوں کو دیئے جاتے ہیں ہیں بس میں نے آپ کا یہ تخذ تبول کر لیا ہے اب خوش ہو نا احمد نے اپن نگاہیں اٹھا میں اور آبکھوں سے اشار تا بتا دیا کہ باں میں خوش ہوں تعد ملہ نے کہا۔

ہوں بھی قندیلہ نے کہا۔ اچھا احمد میں اب چلتی ہوں دیر ہوری سے دہ اس کودر داز سے یر چھوڑ نے آیا قندیلہ تیز

جوارع ض 109.

CANNED BY AMIR

مجھے اس کو فی الحال کوئی جواب ٹیس وینا جائے اور نہ ہی میں اس کے سامنے جاؤں کی مجھی قندیلہ نے جلدی سے بھول کواین کتاب میں رکھ دیا اور سکول کا کام کرنے لگی انسان کا دل بہت زم ہوتا ہے خاص کر اخلاق اور محبت تے معاملے میں جب انبان کی سوچوں میں آ جانی ہیں تو انسان خود بخو د ہی اس کے قریب تر ہوتا جلا جاتا ہے ایہ ہی قندیلہ کے ساتھ ہوا جیب وہ اینے بستر پرلیٹتی تو احمد کا چیرہ اس کی أنهجون میں آبسا وہ سوچنے گئی کے احمد دل کا تو احجماا ورخوبصورت ہےا در خانس بات تو اس کو یہ بہت یاد آ رہی تھی جب وہ دروازے ہے نکلتے ہوئے کرنے لکی تواحمہ نے اِس کو بچالیا اور نرے ہے روک ایا وہ سوینے لگی کہ اس کے بازؤل کی گرفٹ کتنی مضوط اور بخت ہو گی اگر میں اس کے دل میں بس کئی تو وہ پھر بھی بجھے اینے دل ہے آ زادنہیں کرے گا پھر نہ خِائے کٹ نیندا کی اور وہ سوگی اب ایک دن تیدیلہ سکول سے جب گھر آئی تو کھانا کھا رہی تھی جب اے اسے گھر کے مین گیت براپی روست ککتوم کی آ دار آئی قندیلیه کی کلاس فیلو بھی تھی اور دوست بھی کلثوم نے قندیلہ ہے کہا۔ میں رائے میں تو بھول ہی گئی تھی میں نے تم ہے ریاضی کا خلاصہ مانگنا تھا جب گھر آئی تو خیال آیااور میں کے گھر آئی ہوں کینے شام کویا كل صلى واليس كر دول كى قنديله جلدى سے كمرے بيں تني اور خلاسہ لے كر آئي اور كلثوم كو دے دیا قندیلہ کو خیال ہی نہیں رہاتھا کہ اس نے احمه كا ديا بوا بهول اس مين ركها بوايك كلثوم نے نے وہاں کھڑے کھڑے بی خلاصہ المنا

تیز قدموں ہے گھر کی طرف بڑھ گئی اور احمہ کی نگامیں اس کی طرف تھی اور دل ہے یہ آواز آر ہی تھی۔

ملتے ملتے ہم دونوں بول ہو بیٹھے دیوانے اک دوج کے بیار میں کھوئے دنیا سے بیگانے

اب کیا ہوا نجام ہمارا یہ تو رب جانے کھائی ہیں سم اے ہمسفر مرجائیں محے مہیں نہ قندیلہ کے جانے کے بعد گھر اس کوسونا لَكْنِهِ لِكَا وِهِ اسے جاہ كر بھی نبیس روک سكتا تھا اس کے بس میں جھے تبین تھا وہ اندر آیا اور کتاب الْعَاكَ يِرْ صِنْهِ لِكَا قَنْدِيلِهِ جَبِيكُمْ وَالْبِسَ ٱلَّي تَوْ وه بھی بہت جیران اور پریشان تھی احمد کی یا تیں اے کچھ تمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس کو کیوں کہا تھا کہ پھر جھی وفت ملے تولا زی آنا ہمارے گھراور یہ کہ میرا دل نہیں لگتا آپ کے بنا پھراس نے مجھے پھول کا تحفہ کیوں دیا ہے پھول تو اڑ کے جھی دیتے ہیں جب وہ ان ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں یا ان کوسی ہے پیار ہو جائے کیکن ایبا تو نہیں کہ احمر کو مجھ ہے محبت ہوگئی ہواور دہ مجھے كهدتونبيل سكتاليكن اظهار كيطورير مجهي بهول دے ویا قندیلہ بہت غصے میں تھی اس وقت وہ ایک کمرے میں بینھی کبھی بھول کر دیکھتی اور بھی احمد کی باتوں پیغور کرتی اب مجھے کیا کرنا جائے میں اس کو کیا جواب دوں گی ہم دونوں زنین د آ سال کافرق ہے اگریس نے اس سے محبت کا ظهار کر لیا تو پھر ہم دونوں میں اور بھی مضبوط تعلق پیدا ہو جائے گا جو پھر بعد میں تو ڑیامشکل

2015 - TAMIR

جوارعرض 110

عراد المنظام المنطقة ا

نہیں کرنا چا ہے تھا ہپ کسی غریب کا دیا ہوا تخد
تھا قندید نے وہ مسلا ہوا پھول دوبارہ اٹھا لیا
اور پھول کو چوم کر پھر کتاب میں رکھ لیا صبح
قندیلہ اور اس کی دوست کلثوم تا نگے پہسکول جا
رہی تھی قندیلہ اس سے نظرین نہیں ملا رہی تھی
اور جپ چاپ سر جھکا کے خاموش بیٹھی تھی اس
کے ساتھ والی دوسری لڑکیوں نے بھی پوچھا۔
کے ساتھ والی دوسری لڑکیوں نے بھی پوچھا۔
کے ساتھ والی دوسری لڑکیوں نے بھی پوچھا۔

قندیلہ کیوں جب کا قوم جبٹ سے بول بڑی الداس کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ افر کی سنے بھی تو آن جستی رہ بڑی سکول سے بول سارے راستے میں کا قوم قندیلہ کو چھیڑتی رہی قندیلہ نوچھیڑتی رہی فقد ملا تو جندی کا بیان کا بیان چی کے ہوئے بیٹی رہی سکول بہنچ کر جب کا قوم کوموقعہ ملا تو اس نے ساری کلاس میں یہ بات بھیلا دی کہ قندیلہ کو سی سے بیار ہو گیا ہے اور اس نے بھر قندیلہ کو سی سے بیار ہو گیا ہے اور اس نے بھر بیسے کیول کا تذکرہ کیا جھی اپنی دوستوں سے کر دیا بھول کا تذکرہ کیا جھی اپنی دوستوں سے کر دیا جب قندیلہ کو اس بات کا بہتہ چلا تو وہ شدید غصے بیس آئی اور کا تو م کی خوب سے عربی کی وہ کا قوم میں آگئی اور کا تو م کی خوب سے عربی کی وہ کا قوم میں آگئی اور کا تو م کی خوب سے عربی کی وہ کا قوم میں آگئی اور کا تو م کی خوب سے عربی کی وہ کا تو میں آگئی اور کا تو م کی خوب سے عربی کی وہ کا تو میں آگئی اور کا تو م کی خوب سے عربی کی وہ کا تو م

سے کینے گئی۔

تم نے میری کتاب میں پھول کیا دیکھ کیا

اب اس کا غلط مطلب پچھ کرسب کو بتارہی ہو

میں کیسی لڑی ہوں کہ لڑکے مجھے پھول تحفے میں

دیتے ہیں ۔اور پھراگریہ ہی بات میرے گھر
والوں تک چیل گئی تو کیا عزت رہ جائے گ
میری گھر والوں کی نظروں میں وہ کیا ہجھیں
میری گھر والوں کی نظروں میں وہ کیا ہجھیں
میری گھڑ مانے ہرم ٹرنے جاتی ہوں۔
کھڑ میں سکول میں ایسے سرم ٹرنے جاتی ہوں۔
کھڑ میں نے جب قندیلہ وائی حالت میں
دیکھا تو اس سے معانی مانگی کین کلاؤم کوقندیدہ
نے معانی نہ کی اور کمرے میں چی گئی قندیلہ

شروع کردیا تو کتاب میں سے پھول پیچ گر گیا تھا دونوں کی نظریں بھول پر پڑی تو جیران رہ گئی کلثوم نے جندی سے بھول کو اٹھایا اور قندیلہ سے نہنے گئی۔

واہ جی واہ کس کا دیا ہوا پھرل تو بڑی حفاظت ہے اپنی کتاب میں رکھا ہوا ہے ویسے یہ کئی خوش قسمت میں نے آپ کودیا ہے قندیلہ شرم ہے کچھ نہ بولی اور اپنی نظریں جھکائے رکھی کلثوم کہنے تکی قندیلہ بتاؤہ یہ کس نے دیا ہے پھول جمیں تو کھی کئی قندیلہ بتاؤہ یہ کس نے دیا ہے پھول جمیں تو کھی کسی نے نہیں دیا بڑی قسمت والی ہورئے تم کو اے شخط مل رہے ہیں۔

جب ملثوم چپ نہ ہوئی تو قند ملد نے مجبورا حجوث کاسہارا لیتے ہوئے کہا۔

قندیلہ نے اپنے ہاتھوں سے پھول کوتو زا اور پھر پاؤل سے سل دیااس دفت وہ غصے میں تھی چر غدہ ٹھنڈا ہوا تو پچھتانے گلی کہ مجھے ایسا

تتمبر 2015

جوابعرض 111

ول إيناه ربريت برائي

ELEVENCE

بہت پریشان تھی اس بات بہاس نے دل بیں ایک فیصلہ کرلیا اور ایک دن وہ غصے بیں احمد کے گھر جلی گی احمد اس وقت اپنے کرے میں بیٹھا تھا کھانا کھار ہا تھا۔ قند بلد سید تھی احمد کے کمرے میں بیس گئی اور نکڑوں میں بھرا ہوا پھول احمد کے منہ پردے مارا اور غصے میں کہنے لگی۔

۔ کیا ضرورت تھی تم کو بیہ پھول مجھے دینے کی اگر تمہارے دل میں کوئی ایس بات تھی تو مجھے سامنے کہددیا ہوتا۔

احمد جران و پریٹان قندیلہ کو دیکھے جارہا
قا کہ اچا تک اے کیا ہوگیا ہے روئی کا نوالہ
قدید اس قدر غصے میں تھی کہ احمد کو اس سے
فرف آنے لگا قندیلہ تھی کہ مسلسل ہولے جارہی
شقی تمہارے اس بھول نے مجھے سکول میں
بدنام کر دیا ہے میں سکول میں جس دوست کے
بدنام کر دیا ہے میں سکول میں جس دوست کے
بار بھی جاتی ہوں وہ پہلے تمہارے اس بھول
کیا با تیمی کرتی ہیں ہو بچھے نی پڑتی ہیں میں تو
جیب دہ فاموش ہوئی تو احمد نے کہا قندیلہ کیا تم
جب دہ فاموش ہوئی تو احمد نے کہا قندیلہ کیا تم
کیا ہے ہی تو کہا س بھول نے تم کو کیے بدنام
کیا ہے ہی تو بچھ بھلا بول بھی نہیں سکتا اور تم اس
کیا ہے ہی تو کہا میں ہوگئی قندیلہ نے صرف
کی وجہ سے کیے بدنام ہوگئی قندیلہ نے صرف
کی وجہ سے کیے بدنام ہوگئی قندیلہ نے صرف

بن جھے کچھنیں بتانا اور نہ ضرورت ہے اور واپس جلی گئی احمد نے بکھر ہے ہوئے پھول کو اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا احمد کی ماں نے ساتی یا تیں دن لی تھی وہ احمد کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ بیٹا خبر تو ہے تم سے کیوں خصے

ہوکر چکی آئی آج تو وہ مجھے بھی نہیں ملی تم نے ایسا کیوں کر دیا کہ وہ اتنا غصہ کر رہی تھی تم سے مگر احمد خاموش تھااب وہ ماں کو کیا بتائے اس بات ہے احمر کی دن دیں دیں رہا سکول میں اس کا دل ہیں لگتا تھا ہر وقت اس کے ذہن میں قندیلہ اور اس کی ہاتیں سوار تھیں اسے اپنے آپ یہ بہت افسوں ہو رہا تھا کہ مجھے ایہا نہیں کرنا جائے تھا میں اسکی نظروں میں اپ گر چکا مول وه بھی مجھے مزت کی نگاہ ہے ہیں دیکھے گی اس نے مجھ یہ وہ احسان کیا تھا جو میں بھی نہیں ا تارسکتا ہوں ایب مجھے اس سے معافی مانکنی جا ہے مگر وہ تو اب بھی مجھے ہے بات نہیں کرے کی اور نہ ہی سامنے آئے گی اب میں کیا کروں گا احمد نے بہت کوشش کی کہ وہ قندیلہ کے بارے میں سوچنا حجبوڑ دے مگر اے پیتہ بھی نہیں چلتا تھا اور وہ پھر قندیلہ کی سوچوں میں کم ہوجاتا تھاایک پھول نے اس کے کئی ار مانوں وتو ژدیا جمرنے بیے پھول تو ار مانوں کو جوڑنے کے لیے قندیلہ کودیا تھا مگر بات الث ہی سامنے آئی قندیلہ کے رویئے پیاحد کو بار پارانسوس ہو نے لگا تھا وہ سوی رہا تھا کہ کم از کم مجھے وجہ تو ہتا دی ہوسکتا تھا میں اس سے معانی ما تک لیتا قندیلہ کی تھوڑی می قربت نے احمد کوانی محبت کی گرفت میں بکڑلیا تھا قندیلہ کے بغیراس کامن اوردل بے چین تھے ہر چیزاے سوئی سوئی ک لکتی تھی یہاں تک کداس کے میرکی حدثوث کی اور ایک دن اس نے ایک چنفی لکھ کر رخسانہ کو دی کہ وہ قندیلہ کو دے آئے قندیلہ رضانہ خود حیران تھی اینے بھائی کی حالت یہ کہ چند دنوں میں اے کیا ہوگیا ہے وہ اس سے بات کرنے تو





احمد دیر بعد جواب دیتا تھا اور وہ جب بھی اسے دیکھتی احمہ خاموش اور پر بشان نظراً تا تھا۔

چھی میں احمہ نے لکھاا سلام آ داب ۔خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش و سلامت رہوآ مین قندیلہ میں آپ کو بہت کچھ لکھنا جا ہ رہا ہوں کین میرے اندر ہمت نہیں ہو رئی بن آپ ایک بار ہازے گھر آ جاؤ خدا کے لیے میں بہت دنوں آپ کا انظار کر رہا ہوں میں بہت پریشان اوراداس ہوں نہ جانے مجھ ہے ایسی کیاعلطی ہوگئی ہے جس نے آپ کو ناراض کر دیا آپ صرف ایک بار جلی آؤ ہمارے گھرمیں تم سے معافی مانگنا جا ہتا ہوں میں نے بہت کو علق کی تم سے بات کرنے کی میں نے تو سوچا تھا کہتم ہمارے گھر آؤگی لیکن اب ناامید ہو چکا ہوں اس لیے خط لکھ ریا ہوں اگرتم ہمیں اینا بچھتی ہوتو مجھ سے ضرور ملومیں تمبارا انتظار کر رہا ہوں اپنا بہت سارا خیال ركهنا خداحا فظر

رضانہ خط لے کر قندیلہ کے گھر چنی گئی انفاق ہے اس وقت قندیلہ کی ای گھریہ موجود مہیں تھی جب قندیلہ نے گیٹ کھولا تو سامنے رخیانہ کو دیکھ کے اور چراسے اندر محل انہ کی اور چراسے اندر کے آئی اور حال چال ہو جینے کے بعد رخیانہ نے چھی قندیلہ کو دی اور اجازت لے کر چلی آئی احمدتواس کے واپس آئے کا انظار کررہاتھا اور پھر رخیانہ نے واپس آئر بیقرار ہوکر احمد اور پھر رخیانہ نے واپس آئر بیقرار ہوکر احمد رخیانہ نے واپس آئر بیقرار ہوکر احمد رخیانہ نے احمدکو بتایا کہ نہیں میں صرف چھی دی احمدکو بتایا کہ نہیں میں صرف چھی دی احمدکو بتایا کہ نہیں میں صرف چھی دی دے کر واپس آگئی ہوں احمد پھر بولا کہ چھی دی دے کر واپس آگئی ہوں احمد پھر بولا کہ چھی

لے کروہ خوش تھی یا ناراض مگر رخسانہ نے احمد کو کونی جواب نہ دیا اورانی ماں کے پاس چلی گئی احمد کوات تھوز ا ساسکون ہوگیا کہ وہ چیھی لے کر ضرور بڑھے گی اور ہمارے گھر بھی لازی آئے کی میں اس سے معافی مانگ لوں گا میں اس ناراض نبیں دیکھنا جا ہتا وہ کتنے سالوں بعد ہارے گھر آئی تھی اور پھرای کے آنے سے ہمرے گھر میں کتنی رونق ہوگئی تھی مگر حقیقت ہے تھی کہاس کے آنے ہے احمہ نے دل میں اس کے لیے محت کی روشنی پھوٹ رہی تھی احمد قندیلہ کے حسن و جمال میں ہوش کھو بیٹھا تھا اب وہ اس بات ہے بھی نہیں مرسکتا تھا کہ وہ قندیلہ ے محبت کرنے لگا ہے وہ بہت ساری باتیں بھول گیا کہ قندیلہ کتنے امیر گھر گ لڑ کی ہے او رمیں ایک غریب اور عام سالڑ کا ہوں جس کے گھر میںصرف دو دقت کی رونی بھیمشکل ہے یکتی ہے مگر محبت میں پیفر ق مٹ جاتے ہیں اور انسان کو بیلگتا ہے کہ وہ بھی دور تھے بی نہیں او ر ہمارے رہنے میں ذرا بھی فرق نہیں تھا اب احمد کو ان حسین گھڑیوں کا انتظار تھا جن قندیلیہ نے اس کے یاس ہونا تھا جب وہ قندیلہ کی حسین زلفوں اور سندری آنکھوں کے بار بے میں سوچاتو یا گل ہو جاتا احمد سوچنے لگا کہ ابھی تو محبت کی مبک کی خوشبومحسوس ہوئی تھی کہ سارے ار مان ہی بلحر گئے اظہار محبت تو زبان یہ بی رہد گیا تھا اور بات مجر گئی تھی ایک پھول کیا دے بیٹھا اس کے بدلے میں اپنی تمناؤں حسرتوں کو کھو بیٹھا کیہا آغاز ہے میری بے نام ی محبت کا اب اگرا ظهار محبت کیا توپیة نہیں اور کیا کچھ کہنا پرے گا اور کتنا کچھ کھونا پڑے گا میں

تمبر 2015

جواب عرض 113

دل اپناآور بریت پرانی آ

تو لٹ جاؤں گا میرے پاس سوچوں اور تمناؤں کے علاوہ ہے ہی کیا۔

دن گزرتے گئے گرا تھری ساری امیدی اور نہ ہی رہ گئی نہ تو قندیلہ خود احمد کے گھر آئی اور نہ ہی کوئی چھی وغیرہ ہی احمدی طرف جھی اب اس نے جھے الی کہ وہ بھی ہارے گھر نہیں آئے گی رات کی تاریکی میں لیٹا ہوا گئی با تیں سوج رہا تھا احمد کے میری تو بھی سے وہ کس طرت بدنام ہو گئی ہے وہ کی رات کی بدنام ہو گئی ہے وہ کی وجہ سے وہ کس طرت بدنام ہو گئی ہے وہ کی وجہ سے اس کو غیر آ باہو اور اسے نہ ہول اور اسے قریب اس کو اپنی اس کو اپنی اس کو اپنی اس کو اپنی ماری با تیں بھی کی اس موں اور بھول بھی واپنی ساری با تیں بھی کی اس موں اور بھول بھی واپنی ساری با تیں بھی کی اس موں اور بھول بھی واپنی ساری با تیں بھی کی اس موں اور بھول بھی واپنی ساری با تیں بھی کی اس موں اور بھول بھی واپنی ساری با تیں بھی کی اور کہنے گئی ہوا در کہنے گئی ہوا در کہنے گئی ہوا در کہنے گئی ہوا در کہنے گئی ہول اور بھول بھی واپنی ساری با تیں تھی کی اور کہنے گئی ۔

احمد بینا گیابات ہے تجھے دیکھ کرمیں تو خود بھی پریشان ہوں اور راتوں کو دیر تک جاگتے رہے ہو بینا بناؤ مجھے کیا بریشائی ہے احمد اٹھ کر بیٹھ گیا اب وہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ ماں اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز اورا ہم ہستی تھی احمد کا دل دکھ سے جمرا ہوا تھا وہ آ ہستہ آ ہستہ جیکیاں لینے لگا ماں تو جیسے تڑب گی اور کہنے گی ۔ اور کہنے گی۔ اور کہنے گی۔ اور کہنے گی۔

احمد بیٹا کیوں رور ہے ہوا پی ماں ہے اپنا دکھ چھپاؤ کے کیا تم نے میرے لیے کیا نہیں کیا اپی جان سے بڑھ کر میرا خیال رکھتے ہو مجھے ذرای بھی تکلیف ہوتو تم ہے چین ہوجاتے ہو

اور جب تک مجھے سکون نہیں ملتائم آرام نہیں کرتے تو ابتم پریٹان ہوتو میں کیے تم کوالی حالت میں جھوڑ دوں اکیلا آخر میں تیری ماں بوں بتاؤ نہ بیٹا مجھے ساری بات احمد نے ساری مقیقت مال کو شا دی اور پھوٹ بھوٹ کر رو نے لگا احمد کی ای احمد کو بیار اور حوصلہ دیے ہوئے کہے گئی۔

بیٹائم کیوں اس راہ پر چلے ہوجس کی نہ تو مسافت ختم ہو سکتی اور نہ ہی تمہارے اندراتی ہمت ہے کہ تم وہاں تک جا سکو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے انہوں نے بھی ہمیں اپنا سمجھا بی نہیں وہ ہم سکتے انہوں نے بھی ہمیں اپنا سمجھا بی نہیں وہ ہم

۱ ین خاله کویعنی قندیلهه کی ای کوینی دیکه لوکه ہم ایک مال کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں اور مجرساتھ ساتھ جوان ہوئی ہیں مگر جب ہماری شاديال هو كي تو ده مجھے كيوں جھوڑ كني فرق صرف اتناقا کہ میں ایک غریب گھرانے میں بیاه کر لائی تنی اورتهباری خاله ایک امیر گھر کی بہو بی دولت نے ہمارے درممان وہ فرق ڈ ال دینے میں جو کہ بھی سوچ میں نہ تھے اور نہ بی اییا ہوسکتا تھا میں اپنی بہن کو بہت یا د کر تی ہوں اے ہمیں بونہی جینا ہوگا قندیلہ کے بارے میں سوچنا حچیوژ دو میٹا وہ تو بس ایک اتفاق تھا کہ میری دجہ ہے تم دونوں تھوڑے سے قریب ہوئے تھے درنہ فاصلے ویے ہی موجود بھے جوتم دونول کونظرنہ آئے اگرتم مجھے بیار کرتے ہو تو مجھے این مال ہونے کا درجہ دیتے ہوتو ان باتول کو بھول جاؤ جوتم کو پریشان کرر ہی ہوں تم ا نی زندگی میں ان باتوں اور ان رشتوں ہے

جواب عرض 114

ج برائی اور پریت پرائی در پریت پرائی

دور ہی رہو جو بعد میں ہم کو دکھ دیں میری دعا ہے کہتم کو بھی دکھ نہلیں ہمیشہ سکھی رہو بیٹا احمد کو اپنی ماں کی کہی ہوئی ساری باتیں سمجھ میں آگئیں تھیں اور وہ اپنی مال کے حکم کا بھی انکاری نہ تھا احمد نے اپنی مال کو وعدہ دیا کہوہ ایسااب بھی ہمیں سویے گا۔

ماں کے جانے کے بعد اتمد اللہ ہے دعا کرنے لگا کہ وہ سب کھا ایک بل بیں بھول جائے گر اتی جلدی تو یہ ناممن تھا اس نے سونے گر اتی جلدی تو یہ ناممن تھا اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کیں تو قندیلہ اگر زلفوں کے ساتے سے دور ہی رہنا ہوگا ان حسین آنکھول کے حسین بینوں سے جدا ہو کر سوتا تھا گزرتے وقت کے ساتھ احمد کوشش سوتا تھا گزرتے وقت کے ساتھ احمد کوشش کرنے لگا کہ قندیلہ کو بھولنے کی گریادیں بھی متی نہیں دفن ضرور ہوجاتی متی نہیں گربے میں کہیں نہیں دفن ضرور ہوجاتی ہیں۔

ادھر قندیلہ نے احمد کی چھی پڑھی تھی جو اس کواحمد کی بہن رخسانہ دے کرگئ تھی مگر قندیلہ نے نے چھی پڑھنے کے بعداس کوجلا دیا قندیلہ نے بھی ہی سوچا تھا کہ جھے ہر حال میں احمد سے دور رہنا ہے در نہ میں تو معاشرے میں بدنام ہو جاؤں کی بیسوی کروہ چھی کا جواب نہ دے کی میان دل میں وہ یہ بات مان گئ کہ اس کا دل میں وہ یہ بات مان گئ کہ اس کا دل بھی احمد کے لیے دھڑ کئے لگا ہے جب بھی قندیلہ تنہا ہوتی تو احمد کا خیال اسے گھیر لیتا اس فظوں پہنے احمد کو جو تحت الفاظ ہو لے تھے ان لفظوں پہنے اس کا ندامت محسوس ہونے گئی اسے خیال آر ہا تھی کہ اس کا ندامت محسوس ہونے گئی اسے خیال آر ہا تھی کہ اس کا ندامت محسوس ہونے گئی اسے خیال آر ہا تھی کہ اس کو غلط تم کی اس کو فلط تم کی اس کی فلط تم کی اس کو فلط تم کی اس کو فلط تم کی اس کو فلو تم کی اس کی فلط تم کی اس کو فلو تم کی تم کی اس کو فلو تم کی کو تم کی تھی کو تم کی اس کو فلو تم کی تم کی تم کی تم کی کی تم کی

بات نہیں کی تھی جس سے قندیلہ کو تکلیف ہوتی اب قند بله خود ہے شرمندہ ہوگئی اے خال آیا كه احمر نے چنھی میں اس كو گھر بلانے كا بھی كہا تھالیکن میں کیوں نہ گئی وہ پیچارہ میراا نظار کرتا ہوگا کتنی شدت سے میں نے ٹھیک نہیں کیا ان کے ساتھ اب مجھے معانی مائلی ہوگی احمد کی آ تکھول میں کتنا بیار ہو گا میرے لیے مجھے یہ یار دیکینا ہوگا اگر دہ غریب ہے تو کیا ہوااس کا دل تو ساری دولت ہے امیر ہے اور پھر دوات کا رشتوں سے کیاتعلق جب بیاراورمجت یدنہ ہوانسان کے اندراب میں کیا کروں کس طرح احمد کے باس جاؤں اور اس کا سامنا کروں میری وجہ ہے اس کا دل دکھا میں نے اس کے دیئے ہوئے کچول کی بھی قدرنہیں کی اور اس پھول کو یا وُں ہے روند ڈالا کیا یہ بی خلوص ہے میرے اندرا پنول کے لیے ان لوگوں نے جھے لنی عزت دی میری دجہ سے ان لوگوں کو جو خوشی ملی وہ میں نے توڑ دی اب بہت ساری بإنتين قندينيه كؤيادآ ربئ تقين اوروه بےقرار ہوتی ئی قندیلہ نے سوچا کہ اب مجھے احمد کے گھر جانا ہوگا ابھی بھی وقت ہے کہیں ایسانہ ہو کہ دیر ہو جائے اور میں احمر کے جیسے اچھے اور پہارے انبان ہے اور دوست ہے دور ہو جاؤل اب وقت قندیلہ کواحمہ کے قریب لار ہاتھا مگراحمہ نے ا بی ماں کو وعدہ دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بھی نہیں سو ہے گا بیقراری اور بے چینی اے بھی تھی کیٹن وہ اپنے وعدے پر قائم تھا کہ اس کی یادول اور سوچول سے دور ہیرہول قندیلہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ ایک بار احدای کے سامنے۔۔

جواب عرض 115

ADNO اینااور پریت پرائی

آئے کی دن تک وہ انتظار کرتی رہی آخر ہمت جواب دے گئی اور ایک دن وہ اسقدر اواس ہوئی کداس کی دوست کلوم نے ورتے ڈرتے قدیلہ سے یو چھ لیا قدیلہ کیا بات ہے میں نے تم کو کئی دوں سے اداس اور پریشان و کھورہی ہوں کہیں اس چھول دینے والے نے دهو که تومهیں دیا اب قندیلہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آربا تھا کہ وہ اس کو کیا جواب دے وہ تو بس سر جھکانے بیتی رہی اب وہ اس پھول کے بارے میں سب کھے بتادی تی تو کلثوم کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنایر تا که چند دن پہلے تو اس نے اس بھول والی بات سے انکار کر دیا تھا كلۋم نے بہت اسرار كياليكن قنديلہ نے پچھ بھی نه بتا یا کیونکه قند بله ایک شرم وحیاوالی لزگی تقی به سکول سے واپس آتے ہی قندیلہ نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ خود احمہ کے گھر جائے گی ادراس ہے معانی مانگے گی اورا ظہار محبت بھی کرے گی جب وہ گھر آئی تو اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور اپنی ای کو بتانے لگی۔

آج بن اپنی کی کاٹوم کے گھر جار ہی ہوں اور پھر اپنے گھر کے گئر کے گئر میں گلے ہوئے پودے پودے سے ایک خوبصورت گلاب کا پھول تو ڑا اور احمد کے گھر کی طرف ردانہ ہو گئی جب وہ گھر پہنچی تو احمد اس وفت چھیر کے نیچے چھاؤں کی گیری نیندسور ہا تھا وہ سیدھی اس کے پاس گئی اور اس نے باس گئی اور اس نے دھیمی آ واز دی۔

احمر ۔احمر بلیز اٹھو احمر اٹھو میں ہوں قندیلہ مگر احمد تو شاید کنی دنوں کی نیند پوری کرربا تی پھر قندیلہ نے احمد کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر جکایا احمد بجر بھی کوئی جواب نہ دیا حتی کے غصے

میں آگر قندیلہ نے احمد کوزور سے پکارا تب احمد کی آگھیں کھلی اور جیرت زوہ ہو گئیں جب اس نے میامنے قندیلہ کودیکھا تو وہ جیران رہ گیا احمد نے بچھ بولنا جا ہا گئین قندیلہ نے اپنا ہاتھ اس کے منہ بررکھ دیا اور پھراحمد کا ہاتھ پکڑ کراس کو کمرے میں لے آئی اور اس کی طرف دیکھ کر کھے گئی ۔

احمد کیاتم مجھ سے تاراض ہو
احمد کیاتم مجھ سے تاراض ہو
احمد ہس کر کہنے لگا نہیں بھلا میں تم سے
کیوں ناراض ہوں میں بھی ناراض نہیں ہوتا
تب قند ملمہ نے اس کو اپنی ساری حقیقت بتائی
اور احمد کے سامنے بھول بیش کرتے ہوئے
کہنے گئی۔

میں یہ پھول تمہارے لیے لائی ہوں اپنی طرف سے بچھے آج احساس ہوا ہے کہ پھول کنے عظیم ہوتے ہیں اور نازک بھی ہوتے ہیں میں نے آپ کے تھوڑی ہی بھی نظرت کی لو برداشت نہیں کر سکتے میں نے آپ کے دیئے ہوئے بھول کی قدر نہ کی اور پاؤل تلے روند ڈالالیکن احمرتم ایبانہ کرنا میں شرمندہ ہول اپنے رویے برکہ میں نے بناسو چآپ کو بہت بچھ کہد دیا مجھے معاف کر دو میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن میرا پورا حق بنا ہے کہ معاف مت کرنا تہیں تو میں مر جاؤں گی بلیز مجھے معاف معاف کر دو احمد میاری با تیں فاموشی سے ن معاف کر دو احمد میاری با تیں فاموشی سے ن معاف کر دو احمد میاری با تیں فاموشی سے ن معاف کر دو احمد میاری با تیں فاموشی سے ن

قدیلہ اب وقت وہ نہیں رہا میں نے بہت گھا بنی اوقات سے بڑھ کرتم کو کہد دیا تھا دراصل غریب لوگ ہیں جو پیار کے بیات ہوتے ہیں جو بیار سے بیار مات بیار مات بیار مات

2015

جوارع ض 116

ول اپنااور پریت پرائی

ہے ہم اینے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اپنا مب کچھاس کو مان کیتے ہیں پھر جا ہے وہ جمیں بیار کے بدلے بیار دے یا نفرت ہم میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی نہیں مٹ سکتا میں نے تو سوحا تھا کہ دونوں مل کراس فاصلے اور دوری کو مٹا شکیں گے جو ہمارے برول کی وجہ سے ورمیان میں آن یزی ہے میں تم کو اس لیے اینے قریب لا رہا تھالیکن تم مان نہ تکی اور میں تم کو دل و جان ہے جائے لگا تھالیکن اب دیر بعد آنی ہو میں روز اس دردازے کی طرف د کھتا ہوں کہ بھی تو دستک سنائی دے میرامن آج بھی تیرے لیے اداس ہے اور بیداد اسیال ا بنوں سے ہی تو ملتی میں وہ دونوں با تیں کر رہے تھے تب بی احمد کی ای نے در دازے کی اوٹ میں کھڑی ساری یا تیں س رہی تھی اور ال كوايخ من بدرات بادآر باتها كمال کی محبت کوننی بھلا سکا کسی اور کی محبت میں آ کر اس نے جو مجھ ہے وعدہ کیا تھا وہ اب سچ ٹابت كرد ما تحيا ـ

کہ اس نے قند پلہ کو انکار کر دیا ہے اپنی محبت سے قند پلہ کو احمد کی ساری یا تیں اتنی اچی گئی کہ وہ ہے اختیار ہو کررو نے گئی اور بار بار احمد سے معافی ما تلئے گئی قند پلہ کے آخری لفاظ تھے کہ احمد بھی بھی انسان چھ یا تیں دیر سے سمجھتا ہے شاید میر ہے ساتھ بھی چھ ایسا ہی ہوا ہے اور میں اب ان ساری یا توں کو اب سمجھ یا تی ہوں کاش میں نے سب چھ پہلے ہی جان یا ہوتا تو آج تم سے دور نہ ہوئی مگر احمد اپنی بات پہاب بھی قائم تھا جب قند پلہ نے ویکھنا کہ احمد اپنی کی محال کے احمد اس کو معاف نہیں کر رہا تھا تو وہ اور بھی

زورزورے رونے لگی پھراتمر کی ماں کو قندیلہ پیرٹ آگیاوہ جلدی سے اندر آئی اور قندیلہ کو گلے لگالیااور کہنے لگی۔

علے لکا لیا اور سہے ہی۔
معاف نہ کرے وہ میری بات ہے انکار نہیں کر
معاف نہ کرے وہ میری بات ہے انکار نہیں کر
سکتا اسے تو ہیں نے بی روکا تھا کہ اب وہ
تہاری ہاتوں اور تمہارے سامنے سے دور
رہے گر اب میں اس کو کہوں گی کہ وہ تجھے
معاف کردے اور تیری مجت کو قبول کرے۔
فورا ماں کی بات مان لی اور قند یلہ کو معاف کردیا
او راس کی مجت کا اقرار جرم بھی کر لیا اب
دونوں ہیں انہا کی خوشی تھی جب ماں ہا ہر جلی
دونوں ہیں انہا کی خوشی تھی جب ماں ہا ہر جلی
دونوں ہیں انہا کی خوشی تھی جب ماں ہا ہر جلی
دونوں ہیں انہا کی خوشی تھی جب ماں ہا ہر جلی
دونوں ہیں انہا کی خوشی تھی جب ماں ہا ہر جلی

محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے انسان نہ چاہتے ہوئے ہوئے گریب چلا جاتا ہے قدید کرنے والوں کے قریب چلا جاتا ہے قدید کے احمد کو بھول دیتے ہوئے اظہار محبت کرلیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔
اب قارئین آپ بھی دونوں کے لیے وا کروکہ وہ ہمیشہ خوش رہیں آمین آپ کی رائے کا منتظر محمد قاسم خال ضلع تو بہ ٹیک سکھے۔۔

تتبر 2015

جواب عرض 117

دل اینااور پریت پرانی





# حسن كاجاوو

محة م بعنائي شنب او والتمش. . و

آ ی گیرایک کمانی کے کرحاضر بور بابول مدکہانی باقی کرانیوں سے بت مرباتین پڑھنے والوں کے دلول پر بمیشدا بنارا فی قائم رکت ک مید کہائی بندوستان کے آیک بادشاد کی ہے امید ہے کہ آب اس کو بردو نرا نجوائے کریں گئے میں نے اس کا عنوان مصن کا جادور کھا ہے جواب مین کے مطابق اس کہائی میں شامل تمام میداروں کے مقامات کے نام بدل دھیے جواب میش کہ کہ کہ کہ کہ میں شامل تمام کروں کے مقامات کے نام بدل دھیے ہیں تا کہ کہ کہ کہ دوروں کے مقامات کوئس یا رائم نہ ہوگا ۔ آخر میں سب وخلوس اور مھابقت تھیں اتنا تیہ ہوئی بنس کا فرمیدور اور جواب موش یا رائم نہ ہوگا ۔ آخر میں سب وخلوس اسلام ب

- 🖞

مہاراتی میری ایک بینی ہے جے حسن کے انتہارے اس دنیا کا بہترین جیم اکہا جاسکتا ہے اور چونکہ مہارات و نیا کے تمام ہیروں کے مالک بیس ابدا میرافرض ہے کہ اللہ اس کے میں میہ ہیرا اس کے میں میہ ہیرا اس کو بیش کروں ضروری خیال کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بیش کرو ماجائے۔

راجانے بیٹ درباریم موجود جوتشوں سے زائی بنوایا۔ کددیکھیں اس ٹرکی ہے اس کی شادی ملک ہے اس کی شادی ملک ہے اس کی شادی ملک ہے جوتش یا نہیں۔ جوتش بڑے جہاند یدہ تھے انہوں نے آئی میں اس بات ہے اتفاق کیا کدا گرراجانے آئی حسین لائی کوائی رائی بنالیا تو وہ پھراس کے حسن اور عشق میں گرفتار ہوکر ملک اور تو م کوفراموش کر بیٹھے گا اور عجب نہیں کداس کے نتائج اس سے بھی زیادہ تابہ کن ثابت ہوں چنانچہ انہوں نے دربار میں حانم رہو کر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرئی کے حانم رہو کر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرئی کے حانم رہو کر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرئی کے حانم رہو کر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرئی کے حانم رہو کر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرئی کے حانم رہو کر راحا کو سلطنت کے حق میں ٹرئی کے

کسی زیائے میں دریائے گنگا کے کنارے
ایک شہر آبادتھا۔ جس کا نام کنک پورتھا
یہال یا سورھن کی حکومت تھی رعایا ہوئے آرام
سے زندگی نز ارری تھی جرم اور قانون کی خلاف
ورزی کا کوئی تصور بی نہ تھا اپنے ملک کے دفائ
کے لیے راجابذات خود نا قابل تشخیر دیوار کی مائند
تھا وہ اگر خود اس جگہ کمزور ہو تا تو وہ موقع گناہ یا
قانوان کی خلاف ورزی کا موقع ہوتا تھا ورنہ وہ ہوا
تا نوان کی خلاف ورزی کا موقع ہوتا تھا ورنہ وہ ہوا
سناہ کے ارتکاب سے خوفز وہ رہتا اور دیوتاؤں
سے پراتھنا کرتارہتا کہ دیوتا اسے برائی سے
سے پراتھنا کرتارہتا کہ دیوتا اسے برائی سے
سے بیاتھنا کرتارہتا کہ دیوتا اسے برائی سے

ای شہر میں ایک سودا گر رہتا تھا جو بڑا امیر کبیر تھا اس کی ایک او جوان حسین بیٹی بھی تھی جس کا نام رومادیوی تھا۔اس لڑ کی کے حسین کا چرچا دوردور تک تھا۔ لڑ کی شادی کے لائق تھی چنانچہ اس کا باپ راجا کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے







## پاک سرمائی فات کام کی میگان چانسائی فات کام کی کی گیائے چی کان کی کا پی مالی کان کان کی ک

= UNUSUPE

ہے میرای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ ٹک سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر یویو
 ہر یوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکٹگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ موجود مواد کی چیکٹگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تد ہلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 بر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو التی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہر ای ٹب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی مناریل کوالٹی کمیریٹڈ کوالٹی ہر یم کوالٹی مناریل کوالٹی کمیریٹڈ کوالٹی ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ج ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ شردو سے احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





SCANNED BY AMIR

**y** pa



برائ هنن مرحله تعابيرجا ندَّمتنا دُحيت ہے اور بنج ثرم ہے کہ اس حسینہ کے سامنے چکتا ہے راجااب دن رات ان بی خیالوں می غرق رہے لگا اب وہ مو كاكر كانا موكيا تما آخرا يك دن ال كيمشيرون نے اصرار کر کے اس سے اس کے دل کا را زاگلوا بىليا

اے راجاؤں کے راجا۔ یہ کون کی مشکل بات ے آپ اس سے شادی کر عطع ہیں آخروہ آب کی رغیت میں ہے۔ ایک مند چڑ مے در باری نے مشورہ دیا لیکن راجانے اس کی بات مانے ے انکار کردیا۔ سیدسالار بالادهر کوجب بیتہ جلاتو وہ راجا کی خدمت میں حاضر ہوا اور فراخد لی کے ماتھ راجا کے حق میں اپن بیوی سے وست بردار ہوجانے کی بیشکش کی لیکن اس برراجا کوغصہ آگا کینےلگا۔

تم جانتے ہو بالا دھر ہم اس ملک کی قسمت کے مالک میں اگر ہم بی اینے بنائے ہوئے قانون كى خلاف درزي شروع كردي تو رعايا مي کون ہوگا جو ہمارے حکم کی تعمیل دل وجابی سے اوسر ماری عزت روح کی گیرائوں سے کرے گا تم میرے قریم عزیز ہولمیلن مہیں کیوں یہ خیال آیا کہ چند لمحوں کے مسرت کی خاطر میں آنے والے زمانے کے لوگوں کوایے او پر مہننے کا موقع دون گا۔اورا بی آئندہ نسلوں کے کیے ایک مستقل عذاب بيجيع خيمورُ جاوَل گا۔ ياد رکھو بيري زندگي میں بھی ایبا موقع آیاتو میں ایسے فعل قبیج کا ارتكاب كرنے سے زیادہ موت كو پسند كروں گا۔ اس طرح اس مہان راجانے قانون کی عظمت کو برقر ادر کھا کیونگہ جولوگ عظیم ہوتے ہیں انہیں زندگی کی پرواہ نہیں ہوٹی دنیاوی خوشیاں

منحوس ہونے کی اطلاع دی اور راجا ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے شادی سے انکار کردیالیکن راجا کی ہدایت براڑ کی کے باب نے ا بنی بٹی کی شادی راجا کے سیدسالار بلادھرسے گردی۔ اور رو ماد ہوی اب اپنے شوہر کے ساتھ خوش وخرم رہے گی لیکن اے عم اس بات کا تھا کہ راجانے اینے جوتشوں کے کہنے پراے منحوں قرار دے کر اس سے شادی سے انکار کردیاتھا سرسونی کے تہوار کے موقع پر راجا این ہاتھ پر سوار ہو کرشہر میں میلے کا انتظام و مکھنے کے لیے نکلا ہاتھی کے آگے آگے نقیب یہ ہدایت کررہے تھے كهشبركى تمام عورتنس يرده كركيس كهيس ايبانه موكه راجا کے حسن گور کھے کروہ اس پر فریفتہ ہوجا میں اورمعا تمرتی زندگی میں کسی انقلاب کا خطرہ لاحق

روماد اور نے جب ساعلان ساتوائ نے اویر سے جھا نک کر ہاتھی برسوار راجا کود پکھا ادھر را جا کی نظر بھی اس پر پڑی اس حسین وجمیل عورت کو د کھے کرخود راجا اینے حواس گنوا میٹھا۔اوربے ہوش ہوگیا۔ اس حالت میں اس کے خدمت گاراے کی میں لائے جب را جا کے حواس بحال ہوئے تواس نے عورت کے بارے میں دریافت کیا اس کے غصہ اورغم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جب اتے معلوم ہوا کہ ای لڑکی کے باپ نے راجا کو پیشکش کی تھی کہ وہ اس کی لڑکی سے شادی کرلے کیکن جوتشیوں کے کہنے میں آگراس نے انکار كردياتها چنانجداك في ان تمام بوز هے جوتشوں کو ملک بدرکردیا جنہوں نے لڑکی کومنوس قرار ديا تھا۔

اب راجائے لیے ججروفراق کی راتیں گزار تا

عبر 2015 21





کے خاصل کرنے کے لیے قانون کی جھینٹ دیٹا بھی انبیں بیندنیں ہوتا۔

جب راجا کی حالت زیادہ بگزگئی تو پر جامحل کے باہر جمع ہوکر راجا ہے مطالبہ کرنے گئی کہ وہ اوماد یوی سے شادی کرلے کیکن ہنیلا راجا اینے فیصلہ پر ازار ما اورآخر کار ایک دن دنیا ہے رخصت ہوگیا بالادھرنے جبراحا کی موت کی خبرى تووه ايخ عظيم مالك كى جداتى برداشت نه كركا اوررجاكي جنتي چنامين كوديرا اورخود بهي

لہائی سنا کرروٹ نے بھرراجا سے سوال کیا ہاں تو اے راجا بتا کہ دونوں میں کون زیادہ يرخلوص تفارا جايا سيدسالا ريكمريا در كها كرتو جواب ے مدقف ہے اور بتانے ہے گریز کرتا ہے تو تیرا سریاش یاش ہوجائے گا۔

راجانے جواب دیا۔ راجازیادہ برخلوص تھا کیوں۔ روح نے اعتراض کیا۔کیا سیہ سالار برخلوص نه تھا۔ اس نے راجا سے اس در ہے وفاداری کا ثبوت دیا کہاس نے اپنی بیوی کو جس کی رفانت میں اس کا ایک عرصه گزراتھا راجا کی خدمت میں پیش کردیا۔اور پھریہ کہ وہ خود راجا کی چنامیں جل کر ہلاک ہوا اس کے خلوص اور قربانی کااس سے بڑا شبوت اور کیا ہوسکتا ہے۔ راجا تری و کرم سین مسکرایا اور بولا۔ تیرا خيال درست نبيس سيه سالا رجورا جا كاايك خادم تها اس نے جو کچھ کیا وہ اس کا فرنس تھا کیونکہ خدام کا بہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالکوں کو بحائے کے کیے جانوں کی قربانی ہے بھی دریع نہ کریں لیکن ذراراہ کی طرف تو دیکھ طاقت کے نشے میں چور قانون کا غلام جاه دجلال اورشان ،شو کت کاوه

امین ایسے لوگ اگر اتنا مچھ قبضے میں رکھنے کے باوجود قانون کی بالادی کو قائم رکھیں اور شہوانی ، خواہشات کوعوام کی فلاح وبہبود اور ملک کے سکون اوراظمینان پرقربان کردی ادرنس کو چل دیں وہ واقعی عظیم کہلانے کے مسحق ہیں اب تو ہی بتاكون زياده يرخلوص تفارا جايا فوجي سردار

يقينارا جابي تعاب وکرم سین په کهه کر چپ ہوگیا روح جواب مِن كرا يكب ار پھر راجائے كندھے سے غائب ہو کن اور راجا پر شیشم کے درخت پر سے لاش کو كندهے يرا نفالا ياروح راجاكي ثابت قدمي ہے بہت خوش تھی را جاایک ہار پھرا بی منزل کی جانب لاش کے ساتھ آگے بڑھ رہاتھا چنانچہ روح نے 🗸 راحا كوايك اوركباني سنائي \_ وه الطّلح ماه شائع كي جائے کی۔

13: 12% کویا رہنا اجیا گنا ہے ای میری ادای ئی تو ءو مہرہان جر میرے دل کی دیمائی کو جائے ال ش كر بن امجا لأنا ب و ے شامل و میرے اوال موم کا بب ہے ئے کے جیا شد دیات ہر رہ ہے کی بے وال کے لئے انجان ك برمائي ب وفا كے لئے فود أو برباد كر: امجا اللّا ي

22 كاش! 156

جوا*ت عرص* 121



### ا نرطار \_\_\_تحریه: ریاض تبهم \_فیصل آباد

من مجان ہرادواسی ۔ من مرافع فون ہر مبک نے ہوائی ہائی کے کری ضربور بابوں یہ بائی بچھے فون ہر مبک نے سون ہے ہیں نے اس کہائی کا نام انتظار رکھا ہے یونکہ وو آئے بھی اس کا انتظار مر رہی ہے۔ میں اس کہائی و نفضے میں کہاں تک کا سیاب ہوا ہے اس کی فیصلہ آپ پر بھوڑ تا ہوں ۔ آپ کو بھر کی رہ بہائی بہت بیند آئے گ آپ بنا نمیں کہائی بیس مہک ناویمی ۔ باول ناط ہے یا بچر مبک کا خاوند نہ طابحا یہ فیصلہ آپ کو مران سے اوارہ جواب عرض کی بائی کو مدافظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل نام کرداروں مقامات کے نام موگا۔ اس کہائی میں کیا کہ کے کی ول شکی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں موگا۔ اس کہائی میں کیا گو ہے ہی تو یہ بعد بی بہتہ چلے گا۔

خوش تسمت تعبور مرتی تھی کہ مجھے ہر طرف ہے خوشیاں بی تی آر بی ہیں کیکن وقت کے بد لنے کا كب ياه چتات ات بزا كمريل جم د ونوں میاں بوک بی ہوتے تھے ۔ اور میراشو بر ا كغرراتول وليت أثاقفار اور تجھ اتنے بزے گھرے ڈرگلتا فغالیک دن میں این شوہرے کہا ماتو جلدی هر آجاما نری با بھرمیرے کیے پچھل تلاش كرس يونكه راتول وبجھےؤ ركتابيے۔ميري بات من كرود سوينے لَك كه ميں نہتى تو بھنگ بوں کنگن وه کریا شن تھے یونکہ وہ الیلے ہی بینوں کے بھائی تھی اورسب مبنیں شادی شدہ تھیں اپنے اپنے گھرول میں خوش تھیں۔ وہ کافی دریک سوچے رہے مین میرے دل میں ایک آئیڈیا آیا میں نے کہا کیوں نہ ہم گھر میں کی كرايه داركو لے أكي اس سے ميرا ول بھى لگارے گا اور رونق بھی۔ میری بات ان کو بہند آئی اورانہوں نے کہا۔

ن ایک متوسط گرانے میں آنکھ کھونی ميري بيدائش پر بهت زياده نوش منافي کی اور پیم چھی بڑی بونی و مجھے سنول میں داخل کروا د یا گلیا۔ یز ھنے میں میں بہت ہی ایا تی تھی لہذا ہر كايل مين مين فسٹ پوزيشن حاصل ڪرتي آهي اور یوں بڑھتے پڑھتے میں میٹرک تک ہیج کئی اور میٹرک بھی میں نے اجھے کمبروں سے باس کرلیااس کے بعد میں نے پڑھاٹی کوالوداغ کیر دیا اس کی وجه کھر میں میری شادی کن تیاری تھی جس کا مجھے بعد میں پتا جایا۔ میں خوش کھی کہ میں تھر والوں کی امیروں یہ وراائر کی چلی آئی ہواں ورند سنول وتت میں بن بہت بھے بوجا تا ہے گ ے لوگ سے جاہت کی ہے بیار <sup>سیل</sup>ن میرے ول میں ایسا یکھ بھی نہ تھا میں نے الیا سوچا بھي نہ تھا۔ ميري شادي جند بي كردي عن ب میں ابنا گھر چھوڑ کر پیا گھر آئنی۔ گھروالوں کی طرت يبال بهي مجھے بہت جاہت ملي ميں خود كو







كى جرس كى بدبوآتى تھى ايك دن بيس نے اس ے یو چھ بی لیا تو میری بات س کراس کا باتھ مجھ پراٹھ گیا ایک بار ہاتھ اٹھ جائے تو پھرر کتائبیں ہاں نے بھی میرے ساتھ ایا بی کیا کہ اب وہ مرروز بات بات بر مجهد ندصرف زانتاتها بلكه مارتا تھا۔ مجھے اس گھرے ھنن ہونے لکی ایک دن میں اس عورت ہے کہا آپ کا وہ کزن نہیں آتا ہے۔میری بات س کروہ بولی کرآپ نے خود ہی اس کومنع کیا تھا میں نے آنے ہے رک ویا ہے۔ میں نے اس کو بلائیں میں اس کو اب کچھ نہیں کہوں گی میری بات س کر وہ خوش ہوگئی اوردوسرے دن ای وہ لڑکا آگیا۔ اوراس کی نظروں میں وہی بیارتھا وہی چاہت تھی وہ بچھتھا جومیں پہلے دن ہے دیکھی اب مجھے بھی اس سے بیار ہو گیا تھا میں نے خوداس کو بات کرنے کا موقع ديا اورموقع كيا ديا كه وه ميرا ما لك بي بن کررہ گیا۔ادھرمیرے خاوند کے ظلم مجھ پر بڑھتے طے گئے وہ مجھے اس اڑ کے کے طعنے دیتا تھا کہ میں اس کے بری ہون وہ کہنا تو ٹھیک تھالیکن میں الٹا اس پر برس پرتی که وه مجھے ایسے بی بدنام كرد بابلاا من اس كھريمن نبين رہون گي۔ اس نے بھی کہدویا کہ تھیک ہے اسے مال باپ ے گھر چلی جاؤ۔ میں نے ای دن بادل سے کہا كه ميل اين مال باب كي كه رجار بي بول دوه بولا باں جا و اور جاتے ہی اس سے طلاق کا مطالبہ كردوين تم عادى كرنے كوتيار بول يل نے كبا تحيك اليابي كرول في اب جوجو باول تجھے كہتا تھا ميں ايسا بى كرتى تھى كيونكه ميں نے بادل کے خواب و یکھنا شروین کردیے تحاای كوا في زندگي كا ما لك مجه بينهي تقي \_ ميں والدين

فیک سے ایمائی کرتے ہیں اور پھر کچے ہی دنول بعد بمارا هر كرايه يرجزه كيابيروني حصه نے کراید پردیا تھالیکن انٹری گیٹ ایک بی تھا۔وہ دو میاں بول تھے ان کے دو بیجے تھے جو ابھی المجموعة عقد ان كاميان يتم ويوني يرجلا جاتا اورہم دونوں مل کر باتیں کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ رات کوا کشر میرے پاس ہی رہتی ۔ ایک دن۔ اجا تک ان کے گھر ایک لڑکا آیا۔ میں نے اس کو مہلی بار دیکھاتھا۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی۔ لیکن نیمروہ ہرروز ہی آنے لگا۔ اور میں محسول ارنے لگی جیسے اس کی آنکھیں مجھ پر ہی نگی رہتی میں مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا میں اس کی آ تکھوں میں بہت کھود کھے چکی تھی شایدوہ مجھ سے بياركرف لكاتفاليكن ميس كنواري ناهمي شادي شده می ایک بیار کرنے والا خاوند تھا۔ میں نے سوچا کہ میں منبع عورت سے بات کروں کی کہوہ ال تومنع كرے كه ده ال گريس نه آيا كرے اوردوس ب دن میں نے بات کردی۔اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لاکا آئے ہے رک گیا کافی دن وہ نہ آیا لیکن بیارتو شاید مجھے بھی اس سے ہوگیا تھا اس کا ندآنامير بي ليع عذاب بن رباتفا ليكن من كى کو کھے کہ بھی نہیں علی تھی ۔ کیونکہ میں نے خوداس کو آئے ہے منع کیاتھا اوراب خود بی اس کا انتظار کرری مھی۔ یہ یارجھی عجیب ہوتاہے ہوتا ہے تو پھر ہوتا بی چلا جاتا ہے میری حالت بھی الى موكى للى مجهرات خادند كاانظار ند موتاتها ای کاانظار ہوتا تھا۔اور دفت کے ساتھ ساتھ میرا خاوند بھی بدلنے لگا تھا وہ پہنے رات کو کچھ دہر ہے أتاتها ليكن اب وه أكثر راتول كو بابر ريخ لگاتھا۔ اور جب آتا تھا تو اس کے منہ ہے شراب

NEU LY AMIR



نے گھر آگی اوران سے کہدویا کہ میں اس کے ساتھ ایک دن بھی رہنا نہیں جائی وہاں میں جہم جیسی زندگی بسر کررہی ہوں میرے گھروالوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھ برظلم کرتا ہے لہذا میری یا تیں من کرانہوں نے بھی وہ کچھ کیا جو میں جائی گئی انہوں نے مجھے اس سے طلاق کے کردے دی۔

مہک میں نے تم کو ایک ضروری بات کہے

کے لیے یہاں بلایا ہے۔ ہاں بال بولو کیا بات

ہوئے اس نود کھتے ہوئے مسکراتے ہوئے

ہما۔ ہات یہ ہے کہ میں ہیں دان ملک جارباہوں
اوردوسال بعدات ول گااور بورے دوسال بعدات جگہ پر ہماری ملاقات ہوگی یہ ہماری آخری

ملاقات ہے اس کی بات من کر میں نوٹ کی گئی
کیونکہ اس نے بات بی ایک کر دی تھی لیکن وہ اچھا

مستقبل جا ہماتھا۔اس کی باتوں نے مجھے مطمئن كرديا تفاييه بهاري آخرى ملاقات تفي بنصرف آخري ملا قات تھي بلکه رابطه کا بھي آخري دن تھا اس نے بعداس نے مجھ سے دابطہ نہ کیا میں ہردوز اس كا انتظاركرتى انتظاريس اى ميس في دوسال گزاردیئے۔ اوردوسال بعد ای ڈیٹ کو میں مقبره جهانگير چلی گئی اور پورادن ومال گزارِد يا لیکن وہ نہ آیا۔ میں تو نے قدموں سے داہی آگئی ۔اب میں ہرسال ای ڈیٹ کومقبرہ جہانگیر حاتی ہوں بورادن اس کا انتظار کرتی ہول کیکن وہ وبالنہیں آتاہے وہ مجھے شاید بھول گیا ہے لیکن میں اس کا بھونی نہیں ہوں آج بھی مجھے اس کا انظارے آگروہ میری کہائی مزھے تو یہ سوچ لے کہ میں اس کے انتظار میں جیٹھی ہوئی ہوں ۔اورشاید مرتے دم اس کا بی انتظار کروں گی۔ آج مانج سال ہو گئے ہیں میں ہرسال وہاں جاتی ہوں کیکن ناکام واپس آجاتی ہوں۔ آج سوچی موں کہ کیا بادل نے مجھ سے دل لگی تونہیں کی لیکن ول کہتاہے کہ نبیں وہ ایبانہیں ہے وہ ایک دن ضرور میرے یاس آئے گا میرا پیاڈاس کوضرور میرے یاس لائے گا۔اوروہ دن میری زندگی کا سب ہے سین دن ہوگا۔

قار کمن کرام ہے کہانی مجھے فون پر مبک نے سائی ہے جو میں نے ویک کی ویک آپ تک پہنچادی ہے میں کہانی کو لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ سے ترارش ہے کہ وہ مبک کے لیے دعا کریں کہاں کا انظار ختم ہوجائے اس کا بادل وائیں اس کے یاس لوٹ آئے۔ تا کہ اس کی زندگی میں بہارآ سکے۔۔۔۔۔





## کاغذ کے پھول

### - تحرير- حنامر يد - راولپنڈی -

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کہآپ خبریت ہول گے۔ یرانے کاغذوں کے بلندہ سے ایک سودہ ملاجس کانام بچھٹادے کی آگ ستف کر کے ارسا خدمت ہے میری کبانی نبلے بدد ہا اور محبت امرد ہے گی کرقار مین جواب عرض نے پندکیا جس کی وجہ سے آج تک ایس ایم ایس موصول مورے ہیں جن قارئین نے میری کہانی کو پسند کیا میں ان کا تبدول سے شکر گزار ہوں اور ان کی قیمتی رائے کا منظرر ہتا ہوں پہلے کی طرح سیکہانی بھی آ ہے سب قار کمن کو بہت بسندآ ئے گ اور مراصنے والول کوایے محرمین ڈبولے کے ملاحظہ سیجئے ایک دھی داستان۔ ادارہ جواب عرض کی یا تیمی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام

تبديل كردسية بين تأكيس كي دالشكني مه بواورمطابقت محفل اتفاقيه بوكي جس كااداره يارائغ ذمه دارميس ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے میتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی یہ چلے گا۔

میٹرک تک ہی تعلیم دلوائی جاتی تھی۔ فدا کا لا کو لا کوشکر ہے کہ اس نے مجھے

حسین بنایا تھا اپنی بہنوں میں سیب سے زیادہ خوبصورت تھی اور ذہین میں ہی تھی اور پیرمیں کروٹیں لیتا ہے کچھ پینہ ہی نہیں جلتا۔

جب میں میٹرک میں تھی جوانی این جوبن برتھی لڑ کیوں کوموبائل استعال کرتے دیکھتی تو میرے دل میں بھی حسرت ہوتی بیدا ہوئی کہ میں بھی موبائل استعال کروں کسی ہے بات کروں کوئی تو ہو جومیرے جذبات کو سمجھے مجھے اپنا مانے سب یہی خیال دل میں مسلسل پیدا ہوتے رہے تو ایک دن آلی موبائل گھر چھوڑ گئی ملطی ہے تو میں نے مو ہائل اٹھالیا اور اینے کزن تعنی خالہ زاد سے ہیلو ہائے کی او

ایک برانیویٹ میں استانی ہوں میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر کے تعلیم کو خيراً با د كهه ديا جم تين بهبيل بيب بھائى كوئى نہيں ہے بچین میں بہت اچھا وقت گزرا ابھی ہوش سنجالا بی تھا کہ جب میں آٹھویں کلاس میں سنہیں لوگ کہتے تھے اور میری کو بھی مجھے ہے تھی تو میرے دالد صاحب فوت ہو گئے تھے۔ بہت امیدیں دابستھیں کین وقت بھی بھی بھی والدكى وفات كاشديد دكه بيني ميس كافي اپ سیٹ ریخے لگی خاندان والوں کے ساتھ رہے تو ہی زندگی سے مجھونہ کیا بھر آستہ آہستہ حالات معمول يرآنے لكي تو وقت كاية بى ن چلا ابو کے چلے جانے کے بعدای نے بہت خيال ركها بهاراً.

میں ایک بات بتالی چلوں کے میں این ای کی بہت لاؤلی تھی ای کو آئکھیں بند کر کے یقین تھا مجھ براس لیے تو انہوں نے کالج میں اید میشن بھی دلوایا ورنہ ہارے مال او کیوں کو

جواب عرض 126

كاغذكا يحول



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN







ا کی اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا اور اے کہا۔

میری دعا کیں تہارے ساتھ ہیں تہارا پیار ضرور تہیں ملے گا کیونکہ اب تک میں نے اس سے اپنے بیار کا اظہار نہیں کیا تھا۔

پر حالات معمول پر آنے گے اور میں اب وقارے صرف ایک کزن کے نا طے ایک اجھے دوست کی حیثیت سے بات کرنے کی کیونکہ میں نے اپنی تمام تر جذبات و خیالات کو قابو کر لیا تھادن گزرتے گئے ہماری ای طرح ہی بات ہوتی رہی پھر اجب ہمیں طرح ہی بات ہوئی تو ہم گاؤں گے عمر شرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو ہم گاؤں گئے تھی بینی بارگاؤں گئے تھی بینی بارگاؤں گئی تینی ہماری دوئی بہلی ملاقات تھی۔

قارئين ميں اينے منه آپ مياں مٹيول نے کی کوشش ہیں کررہی حقیقت بات بتاتی جلو کہ خدانے مجھے حسن بھی بہت ردیا تھا کوئی بھی انسان تعریف کیے بنانہیں رہ سکتا تھا اورلوگوں کا کہنا تھا وہ میرے ساتھ بلاکل بھی نہیں جیا تھا کیکن میری نظر میں وہ میرے لیے دنیا کا سب ہے خوبصورت انسان تھا اس جیبا کو کی نہیں تھا میں نہیں اس کی مشکرا ہٹ تو جان لیوانٹی جب میری طرف دیچه کرمسکراتا تو جیسے آبان ہے جا ندنكل آيا ہولبول جب مي عمر كے كھر كئي تو ب سے ملنے کے بعد عمر ہے بھی ہاتھ ملا یا اور شام كوعمر سامنے كھڑا تھاا ہے ليحن میں اور میں اندر کمرے میں جیتھی تھی بھابھی سے یا تیں کر ر ، ی کفی تو عمر مجھے حصیب حصیب کر دیکھ رہا تھا کھڑ کی ہے اور وہ یہ نہیں ایسا کیوں کرر ہاتھا وہ ڈرا یکٹ اندرآ کر مجھے سے مات کرسکتا

بعدوہ بجھاور بھی اچھا گئے لگا تھا۔
پھر میں روز آپی ہے موبائل ما تک لیتی
تھوڑی دیراس ہے بات کر لیتی اس کے اندر
ناجانے کیسی ششش تھی جو جھے اپنی طرف مائل
کررہی تھی بس تھیجی ہی گئی جب تک اس سے
بات ندہو جاتی بچھے چین ہی نہیں آتا راتوں کو
نیندیں خراب ہو گئی تھی ہر ٹائم ای کا خیال ہر
بات اس سے شیر کرلی آخر کارای نے گھر کا
فون لے لیا اور میں موبائل ہے اس سے بات ہوتی رہتی
کرنے لگی اور ہر ٹائم ای سے بات ہوتی رہتی
گول دیوائی ہو چگی تھی پھرا کے دن تمر نے بچھے
پاگل دیوائی ہو چگی تھی پھرا کے دن تمر نے بچھے

وہ اپنے گاؤں کی کمی لڑکی صبا ہے بیار کرتا ہے اسے باگلوں کی طرح جاہتا ہے کیان اسے حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ عمر کی محت یک طرفہ تھی اور دوسری بات اس لڑک کی ممکنی بھی ہوچکی تھی اور دہ اپنے منگیتر کے ساتھ بہت بیار کرتی تھی ان سب باتوں کے باوجود وقار اسے یا گلوں کی طرح جا ہتا تھا۔

غمریہ سب باتیں جھے اپنی انجھی دوست سجھ رہا تھا اور جھ سے کوئی انجھا مشورہ چا ہتا تھا لیکن جھ پرتو جیسے قیا مت ٹوٹ پڑی تھی میر ہے پاؤں کے بنچ سے زبین نکل گئی جھے پچھ ہوش پاؤں کے بنچ سے زبین نکل گئی جھے پچھ ہوش ندر ہا میں کیا ہوں کون ہوں سب بھول گئی تھی اور کافی دیر بعد ہوش میں آئی جب کہ کال بند ہو چکی تھی کنین اس بات کا جھے شد یدصد مہ پنچا خیر میں نے خود کو حالات کے حوالے کر کے خیر میں نے خود کو حالات کے حوالے کر کے

SCANNED BY SAMIR



ہے کیان جتنے دن میں ادھر رہی وہ مجھے چھپ کو ہی دکھیا کھا نے کے دوران بھی اس کی نظریں میر اہی تعاقب کرتی رہی کھانا کم ہی کھا تا زیادہ مجھے ہی دیکھار ہتا اوراس بات کو اس کی بھا بھی نے بھی محسوس کرلیا پھراس نے مجھے ایک ایس ایم ایس کیا جو مجھے بہت اچھالگا میں ہے اور میں نے سوجا نہیں تھا کہ تو اتی میاری لگ میاری بھی ہو گئی ہے کہ اور وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ تو میری جان کے رہی رہے کی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ دو دن اور رک جافی ہارے گھر ابھی مت جاف دو دن اور رک جافی ہارے گھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دو دن اور رک جافی ہارے گھر ابھی مت جافی دو دن اور رک جافی ہارے گھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دو دن اور رک جافی ہارے گھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی مت جافی دن اس کے لئے مزید کھر ابھی دن اس کے لئے من میں کھر کھر ابھی کے دن اس کے لئے مزید کھر ابھی دن اس کے لئے مزید کھر کھر کھر ابھی کے دن اس کے لئے مزید کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے دن اس کے لئے مزید کھر کھر کھر کھر کھر کے دن اس کھر ابھی کھر کھر کھر کے دن اس کے لئے دن اس کے دن اس کے لئے دن اس کے لئے دن اس کے لئے دن اس کے دن

جب ہم واپس آرے تھے تو عمر کی آرے تھے تو عمر کی آنگھوں میں نمی تھی اور اس دن پہلی بار میں نے اس کی آنگھوں میں اپنے لیے بیار دیکھا تھا۔ اور شایدوہ پیارتھا جومیں نے فیل کیا تھا۔

اس دن ہے ہماری مجت شروع ہوگئی عمر اللہ ہے جھے سے اظہار محبت نہ کیا تھا کین دل ہی دل میں وہ مجھے جا ہے لگا تھا اب وہ ہی جا ہتا کہ میں اس سے بات کرتی رہوں میں اس سے بات کرتی رہوں میں اس سے بات کرتی رہوں میں اس سے بات نہ کرتی تو اس کا کھا تا ہضم نہیں ہوتا تھا وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا بس مجھے اس بیار کی ہی تو ضرورت تھی میں اس کے اس بیار کی ہی تو ضرورت تھی میں اس کے بیار میں پوری طرح یا گل ہوتی میں کھو گیا تھا اور وہ بھی صبا کو بھول گیا اور مجھ میں کھو گیا تھا جھے ا بنا بیار مانے لگا تھا بھر میری آئی کی شادی شروع ہوئی عمر مجھے سے ضد کرنے لگا۔

میں شادی کی دعوت دینے کے لیے آؤں گا تو مجبور مجھے جانا پڑا جاتی بھی کیوں نہ مجھے میر مے مجبوب نے بلایا تھالیکن وہاں جا کر مجھے

بہت مایوی ہوئی کیونکہ عمر نے مجھے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی اس نے مجھے کوئی خاص اہمیت نہ دی بدد عاسلام کے بعد گھرسے جلاگیا جس کا مجھے بہت افسوں ہو رہا تھا میرے بوچھنے براس نے بتایا کہ بیاس کا دل اداس

بَعِر ہم اگلے دن واپس آ گئے میں ٹوٹے ہونے ول سے والیس آئی اور شادی کی تياريوں ميں مصروف ہو گئی مجھے لگا تھا كەعمر شادی میں نہیں آئے گا مہندی کی رات تمام از کیاں تیاری ہوئی تھیں میں نے ینک کلر کا سوٹ پہنا تھا یا تھوں پرمہندی کا رنگ بھی خوب آیا ہوا تھااور کجرے سنے ہوئے تھے جوحسٰ کو جارجا ندایگارے تھے مخفر سے کہ میں بہت بیاری الُّكُ رَبَّى تَقَى الشِّنَّ مِن مِجْدِيكُمَّى كے درواز ہے ہے اپنی خالہ کی آ واز اائی یعنی عمر کی امی کی کہ وه آر بني بين مجھے كوئي خاص خوشى مُدہو كى كيونكه وه اکیلی تھی کیکن چند کھوں دیکھتی ہوں کہ جاند صاحب ہاتھ میں کیڑے کا بیک اٹھائے تشرِیف لارہے تھے میری تو خوشیاں ہی دوبالا ہو کئیں میرا عمر آگیا تھا شادی کا مِزہ تو اب آئے گا بوری شادی میں عمر مجھے دیکھا ہی رہا اور مجھے یار باریبی کہتا۔

اپی نظرا تارلوپلیز زیادہ تیار نہ ہوالغرض اس نے ساری شادی میں میری بہت تعریف کی اور جب باجی کی بارات تھی تو اس رات کام ختم کرنے کے بعد سب لوگ سو گئے لیکن ہم نہیں سوئے تھے ہم مینج پر بات کرتے رہے اس رات کو و قار نے پہلے پیار کا اظہار کر دیا تھا اور وہ رات سب سے زیادہ خوبصورت تھی عمر کو

SCANNER AMIR



مجھ سے بیار ہو گیا تھا میروہ بھی دیوانگی کی حد عک لیکن منبح انہوں نے والیس جانا تھا یہ موج سوچ کرمیرادل ذوب رہاتھا۔

صبح ہوئی انہوں نے جانا تھا سو وہ چلے گئے مجھے آنے کی دعوت دے گیا۔

اب وقار ہرٹائم مجھ ہے بات کرتا اے ڈ رتھا کہ میں شادی کی رنگینیوں میں اسے بھول نه جاؤں بامیں بدل نہ جاؤں کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایک ہے ایک حسین لڑکا مل سکتا ہے آ سانی ہے لیکن اے کوئی لڑکی مجھ جیسی نہیں ملے گی اس لیے وہ مجھے کھونے ہے ڈرتا تھااور ہمیشہ مجھ ہے تا کید کرتا کہ میرے علاوہ وہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت وہ وقت گزرتا گیا ہم دونوں ای طرح ہی بات کرتے رہے میری محبت بروان چرهتی ربی لیکن آسته آ ہتہ عمر کم بار کرنے لگا وہ اب وہ ہفتے میں ایک د فعه کال کرتا تھا یا میج پر بھی رات کو بات کرتا تھااوروہ بھی ہزار بہانے بناتا میں ای کی بات پریفین کر لیمی مرتی کیا نہ کرتی اس ہے بیار کرتی تھی دیوانگی کی حد تک طابا تھا اے نہیں جا ہی گھی کہوہ مجھے جھوڑ نا جائے بھرایک دن اینا آیا کہ اس نے رات کو بھی بات کرنا چیوژ دی اب وه ایک د فعه بھی بات نه کرتا مجھ ہے کائی ون گزر گئے میں نے اسے بہت میں کیے بہت کالزکی کہ وہ مجھے چھوڑ جائے۔

پھراک دن ایسا آیا کہ اس نے رات کو بھی بات نہ کرتا تھا بھی بات نہ کرتا تھا کافی دن گرتا تھا کافی دن گزر گئے میں نے اسے بہت میج کے بہت کالز بھی کی لیکن اس کا کوئی جواب نہ آتا ولی میں بزاروں خیالات جنم لے رہے تھے ول میں بزاروں خیالات جنم لے رہے تھے

پھر ایک دل میں نے اسے خدا کا داسطہ دیا ایک دفعہ توبات کر لے تب جا کراس نے مجھے جواب دیااور صرف اتناہی کہا۔

مُرِبًا فی ہوگی میرا بیچھا خیمور دو میں تم سے پیارنہیں کرتا میں صرف صباہے بیار کرتا ہوں تم مجھے معاف کر دواور مجھے بھول عاؤ۔

میں مہت روئی میں نے ہمر کے آگے ہاتھ جوڑ میں بہت روئی میں نے ہمر کے آگے ہاتھ جوڑ ہے اس کی متیں کیں اسے خدا رسول کا واسطہ ویا مجھے جھوڑ کر نہ جائے میں مر جاؤں گ میں کیے رہوں گی اس کے بغیر میراقصور کیا ہے بلیز عمر ایک وفعہ مجھے میری غلطی بتا دولیکن اس کے سینے میں دل نہیں تھا چھر تھا اس نے میری کوئی بات نہی وقار تو یہ چند لائیں لکھ کر بھیج دی میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی میری ذہن کام نہیں مرر با تھا کسی کی کوئی بات مجھ نہیں آر ہی میری رگھت بھی زر دیڑئی۔ میری رگھت بھی زر دیڑئی۔

بجھے مرکام اندر ہی اندر کھائے جارہا تھا میری ای میرے لیے بہت رینان تھیں کائی واکٹر زکو دکھایا کئی جگہ سے دم جھی کروائے گھر بر آرام نہیں ملا کچر دن گزرتے گئے میری حالت کچھ بہتر ہوئی لیکن پہلے جیسی نہیں تھی جھیوں میں گاؤں کا چکر لگایا تو عمر نے جب مجھے دیکھا تو بجائے افسوس کے وہ مجھ پر ہنے لگا مجھے دیکھا تو بجائے افسوس کے وہ مجھ پر ہنے لگا کسی حالت ہوگئی ہے تیری باگل بڑھیا لگ رہی ہو مجھے اس بات کا اور بھی دکھ ہوائیکن جو دکھی مربی لگتا تھا ہم واپس آئے اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں لگتا تھا ہم واپس آئے اس دن درقار فرائی دکھ

دروازے پر جھوڑنے آیا اور نہ ہی اس نے مجھےر کنے کو کہا اور نہ ہی میں رکی بھر میں تو نے ہوئے دل کے ساتھ والیں آئی زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی رہی تھر کی یادوں کے ساتھ میں وقت گزارتی رہی تھی کہا ساشنامیں میری دوسری خالہ کے گھر سے میرے لیے میری دوسری خالہ کے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا تھا میرے لیے اس کا نام و کی تھی اور و کی مجھے کین مجھے عمرے علاوہ تھا اس بات کا علم تھا مجھے کین مجھے عمرے علاوہ کی ضرورت ہیں تھی امی کو یہ دشتہ بیند تھا میں اور و کہنے لگا۔ یہ ساری کی ضرورت ہیں تھی امی کو یہ دشتہ بیند تھا بیت ہے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگا۔

کرلو جھ سے کیا ہو جھتی ہو تمہیں پت ہے میں صابے پارٹر تا ہوں شادی بھی ای سے کروں گا مجھے بیہن کرا تنا د کھیمواا ورخو دیرغصہ آیالیکن میں نے صبر سے کا م لیااورا پی ماں کی اپنی بہنوں کی اور خالہ لوگوں کی خوشی کو د تکھتے ہوئے رشتے کی بال کر دی سب لوگ بہت خوش تھے سب کی خوشی میں بظاہر میں بھی خوش ہی نظر آ رہی تھی کیکن دل کی حالت خدا ہی جانتا ہے جس دن میری منگئی تھی دل خون کے آنسو رور ہاتھا سب لوگ مجھے مبار کباد دے رہے تھے اور میرے اچھے نصیب کی دعا کیں مانگ رے تھے لیکن مجھے ان سب کی باتوں ہے کوئی غرض نہ تھی کیونکہ بیسب تب اچھا لگتا ہے جب میرا عمر میرا ہو جاتا اس دن میر کی مثلنی کا سوٹ نسی گرین رنگ کا تھا اور پہ کلر مجھ پر بہت سوٹ کرتا تھامننی میں آئے ہوئے ہرمہمان نے میری تعریف کی سب لوگ تعریف کر کر کے نہ تھکتے تھے کیونکہ پہکر میں نے پہلی باریہنا

تھا اور مہندی کے رنگ اور کجروں نے نہ مجھے خوبصورت بنادیا تھا ان سب باتوں سے بیار میں اپنی ہی سوج میں گم تھی کہ باہر سے ڈھول کی آ واز آنے لگی میر ہے سرال والے آگئے تھے ڈھول کی آ واز پر بچھاڑ کے ڈانس کر رہے تھے اور ان میں سب سے آگے محر تھا وہ اس قد رخوش تھا کہ خوش کے مارے ڈانس کے جا قد رخوش تھا کہ خوش کے مارے ڈانس کے جا جوا یک منٹ کے لیے بھی نہ رہ سکتا تھا وہ وقار بوا تھا وہ عر جو مجھے کی کے بارے میں سوچنے بوایک منٹ کے لیے بھی نہ رہ سکتا تھا میر ہے بغیر وہ عمر جو مجھے کی کے بارے میں سوچنے بخیر من منگی کرتا تھا میرا عمر میری منگی پر ہی ان سے بھی منع کرتا تھا میرا عمر میری منگی پر ہی ڈانس کرر باتھا۔

یہ سب و کھے کر میرے ول کی تھیں بہنچی میری آنھوں سے لگا تارآ نسوٹر نے لگے میری دوست نے اس بات کومحسوں کر لیا وہ سب مجھے روتا دیکھ گر پھر انہوں نے مجھے ہنانے کی کوشش جب جا کے میں ہنی اور انہوں نے مجھے اتنا ہنایا کہ میں خوب ہنی رہی متکنی کے روز میں ان کی باتوں سے خوب ہنی دومنٹ کے لیے ورد کو بھی بھول گئی اور لوگ سمجھ رہے کے لیے ورد کو بھی بھول گئی اور لوگ سمجھ رہے میں بہت خوش ہول کئی میرے ول کی حالے میں بہت خوش ہول کیکن میرے ول کی حالے میں بہت خوش ہول کیکن میرے ول کی

مالت خدائی جانتا ہے۔
عمر نے مجھے جب ویکھا تواس کے انہان
خطا ہو گئے ہو جیےاس کی پہلی والی حالت ہوگئ
تھی جب اس نے مجھے پہلی باردیکھا تو پاگل ہو
گیا تھا آج بھی اس کی وہی حالت ہوگئ وہ
دیکھی جا رہا تھا مجھے اس دن عمر پر آخری دفعہ
بیار کی نگاہ ڈ الی صرف آخری دفعہ میر المادادہ تھا
عمر کو بھلا تو نہیں سکتی تھی لیکن کوشش ضر ور کرتی
سب لوگ جلے گئے اور میں فریش ہو کرسونے

<u> جواب عوش 131</u>

چکی گئی موبائل اٹھایا تو عمر کے بہت سارے تیج آئے ہوئے تھے وہ جاہ رہا تھا میں اس ہے یات کروں کئین میرا تو کچھ اور بی ارادہ تھا میں نے اس کا تمبر ڈلیڈ کر دیااور موہائل سائلنٹ پہلگادیا تھااور موکن۔

ا گلے دن عمر نے کال کی مجھے اور میری متیں کرنے لگا کہ میں اس سے بات کروں جب میں نے اس کی بات نہ مائی تو وہ رونے لگا اور جب وه ردیا تو میرا دل تو پہلے ہی بہت حچوناکسی کور دیے نہیں دیکھ سکتا تھا اور بدتو میرا محبوب تھا میری جان میرا حبکر میری روح میرا یمارغمر رور ما تھا مجھ ہے اس کا رونا ویکھا نہ گیا تومیں نے اس سے بات کر لی اس کی وہی پہلے والی حالت تھی وہ مجھ ہے بات کیے بنائبیں رہ

سکنا تھاوہ <u>جھے کہنے</u> لگا اتن جلدی کیا تھی مثلنی کی تم نبہ کرتی مثلنی بھیر کیا تھا وہ رونے لگا اب بھی کچھنہیں گڑ اتم کنی روز دوتم صرف میری ہوصرف میری ہو ممہیں میرے علاوہ کونی ا بنامبیں بنا سکتاتم نے کی اور کے ساتھ شادی کی تو میں مرحاؤں گا وغیرہ وغیرہ میں اسے حوصلہ دینے کے لیے

تھیک ہے میں متنتی تو زووں گی مچر وه بهت خوش بوا اور بجر بماری ای طرح بات ہونا شروع ہو گئ عمراب سلے ہے بھی زِیادہ مجھے جانے لگا تھا میں بہت خوش رینے لگی تھی خوشی تھے باعث میں تو میری اچھی صحت ہوگئی میں پہلے سے بھی زیادہ پاری ہو منگ تھی سب لوگ جمجھے کہ علنی کی خوش میں میں موٹی ہوگئ ہوں لیکن انہیں کیا پیتہ تھا کہ مجھے

تو دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی تھیں مجھے میراعمر مل کیا عرمیرے یا س لوث آیا تھا عمر نے مجھ سے تین ماہ تک بات کی اتن طاحت سے اس ا بنائت ہے ای بیار ہے سین پھروہی حالات يدا ہو گئے اور وہ آ ہتہ آ ہتہ بدلنے نگا اور سلے دالے حالات پیدا ہو گئے تھے وہ جھ ہے دور ہوتا گیا اتناو در بوااتی نفرت ہوگئی کہ اس نے جھے سے بات کرنا گوارہ نہ کیا اور اس کی وجہ مجھے آج تک نہ یت چلی کہ آخراہے ہو کیا جاتا ہے لیکن س دفعہ میں نے اس کی منتیں نہ کی اس ہے ایک دفعہ یو حجا۔ یات نہیں کرونگے۔

كينے لگانبيں مجھے بھول حاؤ اور مجھے معاف کر دیناان مجھے ان سب طوفانوں ہے گز رنے کی جی عادت ہو<sup>ا</sup>ئی تھی میں ای رات بھی روکر جب سوگئی تو مجھے نگا وہ پھرلوٹ آئے

وتت گزرتا گیا میری منگنی کو چید ماه ہو گئے مب لوگ بہت خوش تھے وکی بھی بہت خوش تھا وہ ہم تیوار پرمیرے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لیے كرآتا تعاليونكه بومتكيتركوكي ندكوكي گفث دينا ہے اپنی منگیتر کو ہر سالگرہ پریا دیلنٹن ڈے پر میں ضرور کچھ لاتا تو وکی جھی اتنے بارے میرے لیے گفٹ لایا تو میں نے انکارنہ کرسکی اوروہ گفٹ رکھ لیے بھروکی کے بڑے بھائی کی شادی شروع ہوگئی اس کی بھابھی نے فیصلہ کر لیاوکی کی بھی شادی کردی جائے اس کے بھائی کے ساتھ کیونکہ یہ دو ای بھائی رہ گئے تھے دونوں کا ایک ساتھ فرنس ادا ہو جائے گا سب بروں نے احما سوج کرید فیصلہ کیا سب لوگ

جواب عرض 132

كاعذكا يعول



y,nalisocietu.com

دے رہا تھا مجھے کسی کی بھی خوشی عزیز نہ کھی۔ جب ميري كوني بات نه چل سكى انهول نے سب باتوں کو مان لیا تو میں نے وکی ہے موبائل کی فرمائش کی اور وہ موبائل کافی مہنگا تھا جو کہ تکی خرید نہیں سکتا تھا مجھے وک کے منہ سے انکاری کر بہت غصہ آیا میں نے اسے صاف لفظول میں کہدریا کداگر آب موبائل لے کر دیا تو میں شادی ہے انکار کر دوں کی اب تبہاری مرضی ہےا ہے اس بات کا نہائت ی افسوس و د کہ میں اے ایک مو بائل کے لیے جھوڑ رہی ہوں اس نے شادی سے انکار ہی بهترسمجها اوركهمر والوں كوصا ف لفظوں ميں كہه دیا کہ میں حنا سے شادی نہیں کرسکتا آپ ان کے گھر جا کر ساری چیزیں واپس لے آئیں میں اس کی ڈیمانڈ نہیں پوری گرسکتا اے کسی امیر محض ہے بیادو۔

اس کے گھر والوں کو بہت غصہ آیا وہ طیش میں آئر ہما ہے گھر سے ساری چیزیں لے گئے جومنگنی پر دیا تھا اور کپڑ ہے جھوڑ گئے ان کا کہنا تھا کہ میں ہی پہنوں جھ پر ہی سوٹ کر ہے گا وہ مب خاموثی سے احرام سے لے کر جاتے تو اتنا د کھ نہ ہوتا لیکن انہوں نے سارے محلے میں شور مجایا ہوا تھا سب کو بتا یا کہ بید تنا احجی لا کی نہیں ہے ہرلوفر اس کا یار ہے میری ام کا کوئی قصور نہ تھا نہ ہی میری ہما بھی سب ای کا کوئی قصور نہ تھا نہ ہی میری ہما بھی سب رشتے پر خوش نہ تھی بس دکھا وے کے لیے سے زیادہ آگے تھی وہ شمر و گے سے ہی جارا رشتہ رشوں کی تیار یوں میں حصہ لیا جب ہما را رشتہ شوٹ کیا تو بے عزت کرنے میں کوئی کشر نہ چھوڑی اور ہمیں ہر طرح سے بدنام کرنے گئی جھوڑی اور ہمیں ہر طرح سے بدنام کرنے گئی

اس بات پر راضی ہو گئے سوائے میرے۔ میری عمر الخدرہ سال تھی کالج ہے ابھی ابھی ہی فری ہو ٹی تھی مجھے ہر لحاظ ہے اس شادی ہے اعتراض تھا کیونکہ میری عمر بھی ابھی کم بھی مجھے گھ رکی فرمہ داریوں کا بھی احساس نہیں تھا اور نہ ہی ٹھیک ہے گھر داری آئی تھی اور میں نے ابھی نو گری کر نی تھی جہیز کا بہت زیادہ شوق تھا مجھے کہ نوکری کر کے مجھے کماؤل اورسب سے بوھ کر میرے دل میں میرے ڈیمن میں میری روح میں میری تس کس میں غمر ہی بسا ہوا نتمامیں اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں علق تھی پھر وکی ہے کیے شادی کر لیتی ہے دن ہے را تیں ہوچ سوچ کر سب کی با تیں میں یا گل ہو گئی تھی میں کیا کروں کہاں جاؤں کچھ مجھ میں نہیں آ رہا تھا ا می کا کہنا تھا کہ میر ہے ابوبھی نہیں ہیں اور رشتہ وارتھی سریر ماتھ رکھنے کے لیے نہیں بعد میں وقت کا کوئی ہے تنہیں ہوتا کپ بدل جائے او رمیری خالہ لوگ بھی بہت اچھے تھے اور و کی بھی مجھ ہے بہت یہار کرتا تھا تو تمہارے حق میں بہتر ہے شادی کرلوکب تک میرے یا س جیٹھی ر ہوگی مب لوگوں نے مجھے بہت سمجھا ما کدسب لڑ کیوں کی شادیوں اسی عمر میں ہوتی ہیں تم کر لوشادى تم بہت خوش رہو گی میری خالدلوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم تم برگھر کی کوئی ذیدداری نہیں والیں ئے اور اگرتم آگے پڑھنا بھی ما ہوتو بر صلی ہو ہم مہیں کی کام ہے ہیں روکیں گے لیکن مجھے کسی کی یا تلی سمجھ میں نہیں۔ آ رہی تھی میرے ذہن میں صرف اورصرف عمر بیا - وا تھا مجھے عمر کے علا وہ کوئی بھی دکھا کی نہیں

2015 AMR



ہر ایک کو بکڑ کیر کر کہتی ہے اس کو کی بہت برے ساست دان سے بیا دو تاکہ اسی ہر خوائش لوری ہوا ک نے پورے خاندان میں یہ بات بھیلا دی کے حنا بد کرداری اوک ہے اہے جو تخص مہنگی مہنگی چیزیں لے کر دے گا یہ اس ہے شادی کرے کی الغرض اس نے بچھے سب چکه پوری طرح بدنام کردیا اورمیری متلنی ٹوٹ گئی میری ای کی طبیعت نراب بہت خراب رہے گی انہیں مجھ یہ بہت مان تھالیکن میں نے اس کے مان کوتو ژو ماتھا۔

ان سب حالات ہے گزر جانے کے بعديس بھي يرينيان رہنے گئي بلکہ اب تک یریشان ہی ہوں منگنی ٹوٹ جانے کے تھوڑ ہے ون بعدمیرا رابطه عمر سے بوا بھر بھاری ملکی مچهللی بات شردع هو گئی وه میری متکنی نو ث چانے پر بہت خوش تھا اور یہ س کر مجھے تھوڑ ا سکون ملانیکن میں بھول ٹٹی تھی کہ بیہوہ میلے والا عمرتور بابئ نبيس وه تنبغ لگا۔

میں خوش تو ہوں کہ تمہاری اس مو نے و کی ہے جان جھوئی <sup>لی</sup>کن اب می*ں تم ہے ش*ادی نہیں کرسکتاتم نے وکی ہے گفٹ کیوں لیے تھے تم اگر ایس ال کی نہیں ہوتو پھر کیوں اس سے چزیں لیتی رہی وہ جو کہدر ہے ہیں ٹھیک ہے تم نے کیوں اس سے اتنا مہنگا موبائل مانگا اس نے ایک ہاتیں کی کہ دل کر چی کر چی ہو گیا ول ود ماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا سمجھ تہیں آ رہی تھی که کیا کروں ایک طرف امی کا ناط تعلق میری خالہ لوگوں ہے ختم ہو گیا او رمیری ای کو یہی بات پریشان کیے جاری می کدایے دور طلے گئے اور میں این ای کی وجہ ہے یعنی این ای کی

حالت دیکھ کراندر ہی اندر کھٹی رہتی ہوں میری امی کو اب یقین نہیں رہا مجھ پر میری حالت بہت بری ہوئٹی ہے اب میرا ساراحسن ما نندیڑ سياتهاجس يرعمر فندا موتا تقار

اب وه حسن رہا ہی نہیں اب جب میرا حسن ہی نہیں رہا تو مجھے عمر کے بھی لوٹ آنے کی امیز نبیس رہی کیونکہ وہ تو میر ہے حسن فدا ہو حایا کرتا تھا محبت تو شایدنہیں تھی اسے ۔خدا تعالی ہے دعا ہے عمر کواس کا بیارمل جائے اور میں عمر کو بھول جاؤں میرے حالات بہتر ہو جائمیں میری خوشیاں لوٹ آئمیں میری زندگی میں جورات آئی ہوئی ہے اس کی صبح ہوجائے

اور میری تمام بہنوں ہے گزرش ہے کہ وہ اینے ماں باپ کے مان کو نہ توڑیں مال باب بھی جارا برائبیں سوچتے وہ ہمیشہ ہمارا فائدہ ہی سوچے ہیں ہمیں ان کے قطلے کو مان لینا جائے اگر ہم ایبا کریں گے تو ای میں ہاری بہتری ہے ناکہ میری طرح ایے نفس کی سنے و ماغ سے کام ندلیں تو دل کی سنیں ہم لڑ کیاں بہت بے وقو ف ہوئی ہیں جذیات میں آ كر كچه بھى كرمبيھتى ہيں خدا تعالى تمام لڑ كيوں کو مجھ ہو جھ عطا فرمائے اور سوچ سمجھ کر قدم انھانے کی تو بیق دے اور تمام لڑکیوں کوشرم حیا کی جاور عطافرمائے اور قارمین سے گزرش ہے کہ وہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے د غاکریں کہ میری ای کو صحت و تندرتی عطا فرمائے اورمیری خوشاں پھر ہے لوٹ آئیں مجھے بہت یہار کرنے دالا ہم سفر عطا فر مائے آمین اس شعر سے ساتھ اجازت دیں اللہ



اے مخترنہیں ہوتے

رہنماؤں کے ساتھ رہنے ہے حوصلے معترنہیں ہوتے زندگانی ہے کھلنے والے موت سے بے خرنہیں ہوتے عارون کی احمان قربت

عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا خاك بوجا نين كيميا بوجا نين -----احمان محرميا نوالي

١٠٠٠ انح يرب اله ے الحران ك فرورت كا أُم الله بنیا كر سانے كى ضرورت كيا آئی تک ان بات کر نہیں کجھ یائی بب ماتھ تہارے میں کی تو زمانے کی ضرورت کیا تھی

یل تجر میں ای ان سے جدا اور اک پن کے لئے وہ ہم سے نخا ہو نہ جانے کیا بات متن الدی ووق دوست جو آپئے کتھے سب پرائے او اعتبار نہ کرا یہ شما اللہ سب سنا تھا خوشیاں کمتن ہیں زندن اور دوستوں كيا با ان كے ابعد اللہ عابہ كے اللہ ك ٠٠٠٠ فيه أن على - أبل أر الشمير

بجهيجة تته بم كيول انبين زندگي عابی تھیں کیوں ہم نے اس سے خوشی کسی کی نہیں بیھی اپنی ہی بھول نظے وہ کاغذ کے پھول

بہت مدت کے بعد کل شب كتاب اے ماضي كوہم نے كھولا بہت سے چبر سے نظر میں اتر ہے بہت سے نامون سے دل بسیجا اك ايباصفحه بهي اس ميس آيا كهجس كاعنوان صرفتم تقا كجهاورآ نسو پھراس يد شيك بجرال ے آگے بم یوصدیائے کتاب اے ماضی کو بند کرے تمہاری یا دوں میں کھو گئے ہم ا كرتم ملتے تو كيما لگتا ا نبی خیالوں میں سو گئے ہم ۔۔۔۔۔۔طالب حسین پتو کی کسی دن ہم بھی ڈوب جائیں گے اس سورج کی طرح د وست بھرا کثر حمہیں راائے کا بیشام کا منظر \_\_ابوسفيان لا مور د وست کیامعترنہیں ہوتے آپ ہے ہا ل مرتبیل ہوتے ہم ہی فطرت مول لیتے ہیں رائے پرخطرنہیں ہوتے محويرواز ہيں ہواؤں ميں عقل کے بال ویرہیں ہوتے منزلیل میرے ساتھ چان ہیں

تتبر 2015

جواب عرض 135

كاغذكا يعول



## بجھتاوے کی آگ

\_ يخرير \_ دوست محمد خان ونو \_ ليه \_

شنرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدہ کہ آپ فیریت ہے بوں گے۔ پرانے کاغذوں کے پلندہ ہے ایک مسودہ ملا جس کا نام پھیتاہ ہے کہ آگ ستخب کر کے ارسا خدمت ہے میری کہانی نبلے پہ وہلا اور بحبت امر رہ گی کر قار مین جواب عرض نے پہند کیا جس کی وجہ ہے آئ تئ ایس ایم ایس موصول ہورہ ہیں جن قار مین نے میری کہانی کو پہند کیا میں ان کا تہددل ہے شکر گزار ہوں اوران کی قیمتی رائے کا منتظرر بتا ہوں پہلے کی طرح یہ کہانی بھی آپ سب قار میں کو بہت پہندا کے گ

ادارہ جواب عرض کی باتیں کو دنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہ ٹی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت کض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارویا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھ سے بہتو آ ہے کو بڑھنے کے بعد ہی یہ سطے گا۔

میں اندر ہے نوٹ بھوٹ گیا تھا اور بجھے خود ہے نفرت ی ہوئی تھی بقول کی شاعر کے۔
حالت میری مجھ ہے نہ معلوم سیجئے
مدت ہوئی ہے مجھ سے نہ معلوم سیجئے
اس دن میں طویل مدت کے بعد خالہ کے
گھر جارہا تھا سیدہ دلہن کی گھری تکھری لگ رہی آگھر جارہا تھا سیدہ دلہن کی گھری تکھری لگ رہی ماتھ اٹھکیلیاں کرنے میں محوقی میرے جاروں کے
طرف خالصا دیمائی ماحول تھا حالانکہ جب بس
طرف خالصا دیمائی ماحول تھا حالانکہ جب بس
طرب پر اتراکی ایک تا نگے دہاں پر موجود ستھ بکدا کے وجوان نے تو ہو ہے کر میر ااستقبال کر کے
بیکھا بھی تھا۔

بابوجی آپ نے کون سے گاؤں جانا ہے۔ مگر میں بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا تھا کیونکہ میں پیدل چلنے کی تر نگ میں تھا بس شاپ پر چندا کی ضروریات زندگی کی دکا نمیں موجود تھیں آرزونین کول اور نازک بی ہوا ٹرنی ہیں بھول سے بھی کول رکیتم ے زم گداز اور کمخواب ہے زیادہ ولفریب مگر جب دل کے اندر پنسپتی اور شمکتی ہوئی آرزو میں دم توڑ دیتی ہیں تو دل کے آنگینوں میں موسم خزال ا پنا تسلط جمالیا کرتی ہے دل کے اندر کھلے خوشیوں کے پھول مرجھا جایا کرتے ہیں پھر مرجھائے ہوئے چیول تو سی کوہمی التھے نہیں لگا کرتے جیسے بھٹا برانا کمخواب تو نے کعدر ہے بھی برانا لگتاہے مرکنی کی بے حسی ہے دم تو ڑنے والی آرزونیں اور تمنائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے احساس دل میں پنکھ پھیلائے رکھتی ہے حالانکہ سی کی دی ہوئی نفرتوں کی آگ میں جل کر کئی ایک انیان زندہ درگور جاتے میں مگر میرے جسے بھرواقع ہوا تھا تب بی توار مانیه کی دی ہونی نفرتوں آ گ میرا کچھ بھی نہ یگا رسکی تھی ہاں اتنا ضرور ہوا تھا وتی طور پر

2015 - T

جواب عرض 136

جراوے کی آگر محصور کی آگر



خاتون نے مجھے یوں گھور کر دیکھا جیسے وہ دل ہی ول میں میری بے بی پر مسکرا رہی ہو میں نفت مناتے ہوئے اسے سلام کر کے یاس سے گزرگیا تھوڑی کی مافت کے بعد خالہ جان کے گھر بہنیا خالہ جان محن میں جھاڑو وے رہی تھیں مگر مجھے د کیرکرانہوں نے جھازورے پینک کر مجھے گلے لگالیا اورمیری بلائیں لینے لگیں مجھے دیکھتے ہی میرے تمام خالہ زاد بہن بھائی ا کھٹے ہوگئے ہرکوئی مجھ سے چمٹا جارہا تھا افی در خالہ گھر والول کے متعلق يوچھتي رہيں اور ميں آنہيں مطمئن كرتا رہا مجر جائے آگی المے ہوئے دلی انڈے وغیرہ اور ان ہے بڑھ کر خالہ جان کا خلوص کا جذبہ بدرجه اتم موجود تھا جانے سے فارغ ہو کر میں جیوٹے گزن حماد کے ساتھ گاؤں کھلمانوں تھیتوں کی طرف نکل گیا بہت سارے لوگ اینے اینے کھیتوں میں کام کررے تھے کھیتوں کی ہریائی اور کاؤں کی زندگی کی خوبصورتی کا نظارہ کر کے والبس آرہا تھا جب میں نے ایک بہت ہی خوبصورت لزکی کو دیکھا دیہاتی زندگی میں ایبا لا الى الى حسن ميس بهلى بارد مكور با تقانه جائي موت تھی میں برجسہائے کزن سے یو چھنے لگا۔

حماد بیسا منے چولڑی آ رہی ہے بیکون ہے
اس کا نام کیا ہے میرامعصوم ساکرن میری بات ک
گہرائی کو نہ بچھ سکا مجھ سے کہنے لگا بھائی جان یہ
مماری پڑدین فرخندہ جبیں ہے ان کا گھر ہمارے
گھر کے پاس آئی ہے فرخندہ کے ابونوت ہو چکے
میں اوران کے بزے بھائی شہر میں ایک سیٹھ کے
پاس مطابق مجھے فرخندہ کے بارے میں بڑی ساوگ

میں نے انک ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا بلکہ س ک عبور کر کے اپنی منزل کی طرف چل يرا تفايس اين بي دهن مي العل بعل محارهي تفي ار مانه میرے ماموں کی بیٹی تھی نازونع میں میں اور بهت بی پرهی تکهی خود مخیارا پی مرضی کی خود ما لک ادرايين آپ كونه جانے كس دنيا كى مخلوق بجھتى تھى کیونکہ جب ای نے میرے مامول سے میرے ليے ار مانہ كارشته مانگا تو ار ماند نے صاف اتكاركر ديا تھا حالانكە برمرروز گارادر قبول صورت تھا مگر موصوفہ این ای ہے بہ کہہ کر بات ہی ختم کردی تھی عرفان اورمیرے درمیان انڈرسٹینڈ نگ نہیں ہے انڈرسٹینڈ نگ یعنی کہ ذہنی ہم آ ہنگی ادر میں اسکا پید جواب من کربہت ہی زیادہ شرمندہ ہوا تھانہ جانے اینے آپ کومحتر مہ کیا جھتی تھی میں کئی دنوں تک ذہنی خلقشار میں بری طرح محبویں رہاتھا مردہونے کے نا مے میری بڑی جوئی تھی اور ای ڈیپریش کی دجہ ہے میں اپنے گھر کے نکنی ماحول کی دجہ ہے میں چنددن اپنی خالہ کے ہاں جار ہاتھا مکراب بھی میرے ذہن کے کینوں پرایل کا جواب ہتھوڑے مارر ہاتھا حالانکہ میر ہے ارد کرد بہت خوبصورت ماحول تھا ٹریفک کا ہے جنگم شور بہت سیجھے رہ گیا تھا بلکہ اب میرے کانوں میں مختلف پرندوں کی عجيب وغريب ت بوليال رس محول رجي تعين مين سوچوں میں مکن تھا اپنی منزل کی طرف رواں دوال تھا کہ احیا تک ایک قریبی ڈیرہ سے نمودار ہو کرایک موت تازہ کتے نے میری طرف بھاگ کو بھونگنا شروع کر دیا د د تو بھلا ہو باہر ایک بوڑھی فاتون نے کتے کوڈانٹ کر فاموش کردیا ورندند جانے وہ خونخوار کتامیراحشر نشر کرویا میں نے دل بی دل میں بوزھی خاتون کاشکر بہ ادا کیا مگر اس

تمبر 2015

جواب عرض 138

بگھتادے کہ آگ READING



ے الارتاب فیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا ا بنوں کی شفقتوں کے سائے ہوئے ہیں ہم پھول کی شروعات کی ہے ہوتی ہے زندگی کی شروعات بیار ہے ہوئی ہے اور بیار کی شرووعا ت سی کو جا لنے سے ہوتی ہے اسلیے دوسری ملبح میں بے چینی ہے اس کی آمد کا منتظر تھا وہ حسب معمول آنی لیکن اس چزے بے خبر کد سی کواس کے آنے کا انتظار کتنا تھاوہ آتے ہی خالہ کے پاس بیٹھ کی لیکن میرے دل کی دھز کنوں کو جیسے سپیڈلگ کئی ہو پہلی بار جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے مجھے این طرف متوجہ پایا لیکن شرم کے مارے نظریں جھکا لیں تھی لیکن میری تشید اب نگائیں اس کے جاندے مکھڑے پرجمی ہوئی تھیں اں اثنا خالہ کسی کام کے لیے اندر کئیں تو میں نے دل کے باتھوں مجبور ہوکراس کا نام ہو جھا حالانکہ نام تو اس کا مجھے معلوم تھا تگر اس کی توجہ حاصل كرنے كى خاطر ميں نے اپيا كيا تھا۔

جی میرا نام فرخندہ جبیں ہے مگر بابوجی آپ ام کرند اوجہ سے مع

ميرانام كيول يوجهر ہے ہيں۔

بہت پیارا نام ہے ہیں نے اس کی بات کو جواب دین کر حیا جواب دین لازی نہ سمجھا وہ میرا جواب دن کر حیا ہے کچھ سن گئی آئیں مالہ جان بھی آگئیں اور میرے دل میں ہمکتے ہوئے ار مانوں کے اپنے پیروں تلنے روندنی ہوئی چلی گئی اور میں حسن کی اس پارتی کوروک بھی نہ سکادل نامراد آہ وزاریاں بی کرتارہ گنیا تھا۔

دن رات محبت کی تمناؤں میں رہنا کھلے ہوئے خوابوں کی گھنی چھاؤں میں رہنا نازک ہے میرے دل کے لیے دھوپ کی میں یہ کس رہا تھا یہ خوبصورت لڑکی بھی کیا شے ہوتی ہے بڑے بڑے بارسا بھی خوبصوتی کو دیکھ کرڈ گرگا جایا کرتے ہیں جس طرح میرادل حسن کا جلوہ دیکھ کریا گل ہوگیا تھا۔

دنيا كى تفرتين مجھے تلاش كر سُمُن اک بیار کی نظر میر سے کا سے میں ڈالیے اس رات فرخندہ جبیں کو یا لینے کی خواہش میرے خیالوں میں براجمان رہی ویہاتن لڑکی کے حسن نے مجھے تڑیا کرر کھ دیا تھا حالانکہ میرا دل مخالف کو دیکھ کربھی نہیں دھر کا تھا مگر اس حسن کی یار بتی نے مجھے ہلا کر رکھے دیا تھا وہ تمام رات میری تشندب حسرتوں کے ساتھ چھیر خانیاں کرتی ر ہی تھی دوسری تھنج وہ کسی کام کے لیے خالہ کے گھر آئی تو میری بیقرارنظری اس کے مرمری جم کا طواف کرنے لکیس وہ سادہ لباس میں بھی بری پر كشش نظرآ ربي تقى بهلى بار ميرى بياس نظرول نے اس کے حسن کا نظارہ جی بھر کے کیا مگروہ میری موج مے مختلف خالہ جان کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی بھی کبھار وہ انسانی فطرت ہے مجبور موکر جب میری طرف دیکھتی تو میرا دل زور زور ے دھر کے لگ ما تا تھا۔

کیابات ہے خالم تیری آنکھوں میں شمگر دھڑ کے ہے دل خانہ خراب اور زیادہ بات جب بھی پیار محبت اور عشق کی ہوتی ہے تو دل زور زور سے دھڑ کئے لگ جاتا ہے اور آنکھوں میں ایک عجیب وغریب ساخمار چھانے لگتا ہے مر ہویا عورت زندگی کے تسی نہ کی موڑ پر بیار کی جاشی سے ضرور اس کا بالا پڑتا ہے ہیا لگ بات ہے بھی دو جانے والے دل مل جایا کرتے بات ہے بھی دو جانے والے دل مل جایا کرتے بہر کیکن اکثر و بیشتر فرقت کے کھوں اور ناکای



لڑکیاں بار اور محبت کے بارے میں سوج مجھی نہیں علی ہمیں سارا دن گھر کے کاموں ہے فرست بینہیں ملتی گھر گاؤں کی زندگی میں ت<sup>وعش</sup>ق ومحبت کوایک فرسود جذبه سمجھا جاتا ہے جس میں لز کی والوں کی بدنا می کےسوا کیچھ بھی تہیں ہوا کرتا ہرے تو دالدین جہال قسمت کا فیصلہ کر دیں ہارے کیے وہی محبت کی آخری منزل ہوا کرتی ہے۔فر خندہ کے کھول ولائل بن کر نجہ مجر کے لیے بجصائی محبت کا تاج کل دحرام ہے گرتا ہوانظر آنے لگا گر پھر دوسرے کیجے میں نے اسے قائل كرنے كى فاطر بہت بى سندر حقیقت ہے آشنا كريے اي كے ول ميں جوغلط ہمي نے درازي ڈال رکھی تھیں انہیں دور کر دیا کچھ دیر ہیٹھ کر وہ والبل این گھر چلی تن مگر مجھے امید تھی کہ میں فرخندہ کوانی بڑ تریر لے آؤں گاویے بھی میں اتنی جلد بار ماننے والا کہاں تھا کیوں کہ ار مانہ کی ففرتون نے مجھے بہت کچھ کھادیا تھا۔ بھی بھول ہےا کھ*ے کر بھی* جاندنی میں ڈھل

تیراحسن چھیڑتا ہے بچھے رخ بدل بدل کر میں محمد ایک ایسا جذبہ ہے جو تاریکیوں میں کھیل کر بھی کھار خوشیوں کی برسات اے جاتا ہوں میں نے روگ لگا کر غموں اور وکھول ہے آشنا کر دیتا ہے میری کیفیت بھی ان دنوں کچھالی ہی تھی ان دنوں کچھالی ہی تھی ان دنوں کچھالی ہی تھی ان دنوں میری سوچوں کا مرکوز صرف اور صرف فر خندہ تھی میں اے حاصل کرنے کے نت نے طریقوں برغور وخوش کر رہا تھا کہ بچھے گھرے ای جان کا بلادا آگیا میرا دل شہیر ادل میں جھوڑ کر جلا جائی ادھوری محبت کو یوں نے منبیں جاہتا تھا کہ اپنی ادھوری محبت کو یوں نے منبیس جاہتا تھا کہ اپنی ادھوری محبت کو یوں نے منبیں جاہتا تھا کہ اپنی ادھوری محبت کو یوں نے منبیر منبیر حاری ایک بن

مشکل ہے تیرے ہجر کے صحراوُں میں رہنا زندگی نے سفر میں ہمیں شاہراہ زیست پر کتنے لوگ ملتے ہیں اور کتنے موسم چپ جاپ گزر حاتے ہیں زخم کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہوآ ہتر آ ہت مندمل ہوہی جاتا ہے دکھوں کے موسم ہول یا بجرکی بارش كاموسم كيكن آخر كارسي وقت انسان كي لبول یمسکراہث کی بی جاتا کرتی ہے کیوں کہای کا نام زندگی ہے میں فرخندہ جبیں کو یا لینے کا سوچ کر ہی خوشی کے ہنڈو لیے میں جھو لنے لگا تھااور سامانہ کی دی ہوئی نفرتوں کے داغ دھونے کے منصوبے بنانے لگا تھا حالا نکہ میں بہمی الجھی طرت سے مجھتا تھا نہ جانے بید دیبات کی رہنے والی لڑگی میرے بوتر جذبوں کا خیال رکھے گی یا پھرایک بارمیرے مقدر میں رسوائیوں کی دھول ہوگی کیکن انسان ہمیشہ بڑے بڑے سنہرے خوابول کے چھے بھا گنے میں اپنی خوش تھیبی تقبور کرتا ہے ای لیے میری آس اور امید کا مرکز فرخندہ جنیں کی

رت میر

کھڑکیاں جاگتی آتھوں کی گھی دے دو
جاند کودل میں اتر نا ہائی زینے میں
اس ون خالہ سی ہمارے کے گھر گئی ہوئی
تھیں اور میں اکیلا تھا بچے سکول میں تھے اور میں
اس کی یادوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ آئی تو میرے دل
کی دھڑکنوں کوزبان مل گئی میں نے اپنی پاس ہی
دوسری چار پائی پر بٹھا لیا وہ ڈرٹی اور ممنی میرے
یاپس مینے کی رہی باتوں باتوں میں فرخندہ جبیں ہے
یاپس مینے کہا بھی تم نے کس سے بیار کیا ہے۔
میں نے کہا بھی تم نے کس سے بیار کیا ہے۔
میں نے کہا بھی تم نے کس سے بیار کیا ہے۔
میں نے کہا بھی تم نے کس سے بیار کیا ہے۔
دوشر موحیا سے لال پیٹی ہونے گئی چر

SCANNERO15 X AMIR

جوارع ض 140



درد ہوجاتے ہیں ساریسی رہا تام کے بعد مجھے لوگ کافی عرصہ پاس رہتے ہیں مکران ئے بچھڑنے یر دکھ نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کے ساتھ چند گھڑیاں گزر جا کمی تو ان سے بچھڑنا برداشت نبیں ہوتا میرے دل کی بھی کھھالی ہی حالت تھی میری کئی ایک را تیں اس حسن کے پیکر ک فرنت میں تڑیے اور بلکتے ہوئے گزررہی تھیں تمام شب وایک لطیف ساتصور میری نگامول کے سائنے رہتا جس کی وجہ ہے تمام رات میں کروئیں بدلتے بدلتے اس کے خیالوں میں متعرق رہتا 'نئی د**نوں** کی بے بنی اوراضطرابی کیفیت کے بعد میں نے اسے اسے ہم خیال کرن کی معرفت خط لکھااہنے دل کی ہے قرار یوں سے اسے آگاہ کیا اور پھرا شظار کی جانگسل کھوں ہے دست وگریاں رہے لگا کئی دنوں کے جان لیواا نظار کے بعداس كالخنفرساخط مجهيملاتوجيي بجهيقارون كافزاندل گیا ہواس نے لکھا تھا بابو جی آپ سے میرا کوئی زیادہ تعلق تو نہیں ہے مگر پھر بھی نہ جا ہے ہوئے لبھی کھار میں آپ کے خیالوں میں کھوی جاتی ہوں جانے کیوں ۔ حالا نکہ میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں آ یہ ایک شہرہ بابو ہیں اور میں دیبات کی ایک عام ی لزگی ہوں مگر آپ کے ساتھ چند لمحول كى رفاقت ميرى زندگى كارچاضل كلى -دنیا کی نفرتیں مجھے برباد کر کئیں اک بیار کی نظرمیرے کانے میں ڈالیئے فرخندہ جبیں کا خط پڑھ کرمیرے بے چین جذبوں کوسکین ملی تھی میرے تو وہم و گمان میں

گئے تھے مجھے جانا ہی یزا وقت رخصت میں اس ہے کوئی بات بھی نہ کر سکا تھا بلکہ میرا دل بہت كمين تفاحاد ثاتى طور روه مجهرات من مل كي تھی اچھامیں حارباہوں اس ہے آ گے جسے میری زبان گُنگ ہو گئی تھی ایں کی محبت کی تر چیال ميرے دل ميں الحل بھل محانے ہوئے تھيں لیکن اس نے کمال حوصلہ سے یہ کہد کرمیرے دل کے مجلتے ہوئے اربانوں پرجسے جل گرادی تھی اس نے کہاتھا کہ بابوجی پھرکب آؤگے۔ مگرزبان میرا ساتھ نبیں دے عی تھی اور نہ ہی میں نے آنے کا وعدہ کیا کیونکہ میرے کزن میرے ساتھ تھے میں دل ہی دل ہیں آ ہواور سانسوں کا طوفان لے کر وہاں ہے چل پڑا تھا دوران سفر بری طرح وہ ہستی میرے ذہن پر براجمان رہی تھی میں نے بہت بے دلی اور بڑے کرب کے ساتھ وہ سفر طے کیا تھا اور نہ جانے کس طرح اینے زخمی من کو تھسیٹ کر گھر کی وہلیز تک آن بہنچا تھا میں نے گھر بہنچ کر انی ای سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے ای نے بڑے بیارے سے مجھے سر گوشی کے انداز میں جواب دیا تھا عرفان میٹے كافى عرصه ہوگيا قعاتمہاري بڙي خاله كافي عرصه بعدلندن ہے آربی ہیں گھر میں ڈسمپروغیرہ کروانا تھا کیونکہ ایک خاص مشن کیے آرہی ہے اس کیے بہت ضروری تھا اس کے استقبال کی تیاری کی جائے ای جان کی ہاتیں من کر مجھے افسوس تو بہت ہوا کیونکہ میری باری ہستی کو بہت عبلت میں الوداح مرئے آیا تھا مگر میں صبر کے گھونٹ لی کررہ گیاوه میرن مار تھیں میں ان کی شان میں گنتاخی بھی کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ شام تک قیدر ہا کرتے ہیں دل کے اندر

2015 - The AMIR

جواب عرض 141



نہیں تھاوہ ہستی برائے راست مجھے خطالکودے کی

پھراس کے دل میں میرے لیے اتن جاہتیں خط

یڑھ کرمیرا دل خوشی ہے جھوم اٹھا تھا اور میرے

خزال رسیدومن میں خوشی کے کادیانے نے رہے منے کا غذ کے اس بے جان سے نکڑے کو میں نے کئی بار پڑھا مروافلی دِل بڑھتی جلی جارہی تھی کئ دنوں تک میرے ارد گردخوشیوں کی پھوار برتی ربی اور دنیا کی ہر شے مجھے خوثی سے سرشار نظر آنے لگی تھی میں نے دو بارہ اینے دل کی دھر کنوں کوزبان دے کراہے لکھا آپ کی طرف ے محبت کا پہلا انمول ساتھنہ خط کی صورت لیے میرے لیے قابل ستائش ہے آپ کی چند سطروں نے میرے دل کے لطف جدیات کو مجر کا دیا حالانکیدایک حواکی بیٹی نے مجھے تھکراکر دردے آشنا كرديا مي تو زمانے بحركا محكرايا موا انسان ہوں میری زندگی کے لق و وق صحرا میں ہر طرف اندهیرے ہی اندهیرے ہیں سیکن تمہارے سیلے محبت نامدنے بہت حوصلہ دیا ہے میں مہمیں یانے کی خاطرا بناسب کھے تیاگ دوں گا آ مے انسان كى قسمت ميں جولكھا ہوتا ہے وہل جايا كرتا ہے۔ تیراخیال تیراذ کراور تیری یادی

میں زندگی کے بہارے پرخور کرتا ہوں

ایوں بی زندگی کے دن گزرتے رہے دقت

کا مندز ور گھوڑ اشاہراہ زیست پرسر بیٹ دوڑ تار ہا

ہمارے درمیان خط و کہا ہت کا سلسلہ جاری رہا کہ

ای اثنا خالہ جان آگئی فیمل کے ہمرا آئی گھر میں

ایک ہنگامہ سابر پار ہنے لگا ای جان ان کی دل و

جان سے خطر مدارت میں ہمہ تن معردف تھیں

خالہ کی بڑی بئی شاکلہ بہت خوبصورت تھیں پھر دہ

طالہ کی بڑی بئی شاکلہ بہت خوبصورت تھیں پھر دہ

ماف تقریب ماحول میں ناز دن نغم سے بلی تھی

اس لیے اسے جو بھی و کھتا اس کے حسن کی ضیا

باش کردی تو کھنے والے کو پاگل کردی تھیں ایک

روزشا کلہ نے بہت فیمتی کیڑے کا سوٹ بہن رکھا

روزشا کلہ نے بہت فیمتی کیڑے کا سوٹ بہن رکھا

تھااور مر پرمرخ شنون کے دوپٹہ کے پنج بڑے

ہلقہ سے سجائے کلیوں کو جوڑا ہری کا کچ کی

چوڑیاں اور دودھ کی طرح نکھری نکھری رنگت اس

سے دہ بڑے غور سے اسے دیکھا تھا حالانکہ دہ کئی دنوں

سے ہمارے گھر میں تھی مگراس روزاس کے حسن کا

جادو سر جڑھ کر بول رہا تھا بعض ہا تیں حادثاتی

موتی ہیں لیکن جس طرح کوئی حادث اپنے اثرات

دل پر انمٹ نفوش جھوڑ کیا تھا ویسے بھی انبان کا

دل اس کے بس میں نہیں ہوتا کسی بھی وقت ضف

دل اس کے بس میں نہیں ہوتا کسی بھی وقت ضف

خالف کی ایک جھاک دیکھ کر ہے تاب ہوجاتا ہے

خالف کی ایک جھاک نے میرے دل پر بجھ ایسا

جادو کر دیا تھا اور میں قطعی طور پر دیہاتی فرخندہ کو

جول گیا تھا۔

جول گیا تھا۔

یدول ہمارے پہلویں انمول چیز تھی ہےدام بک گیا جوخر یدارآ گئے شاکلہ کے حسن میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میرے لیے باہر وقت گزار نامشکل ہو گیا تھا اب میرا دل جاہتا تھا کہ میں زیادہ وقت شاکلہ کی قربت میں گزاردل لیکن میرے دل کی عجیب ی حالت تھی میں جس سمت دکھتا شاکلہ کا سرایا نظروں کے سامنے ہوتا تھا اپنے دل کی تبدیل شدہ کیفیت کو میں نہیں بجھ سکا تھا اور میں ست نئے شرہ کیفیت کو میں نہیں بجھ سکا تھا اور میں ست نئے شرہ کیفیت کو میں نہیں بجھ سکا تھا اور میں ست نئے لگا تھا۔۔۔

پھول مو تھے ہوئے لے آؤ مری تربت پر کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح بہلانے کی میں نے فرخندہ جبیں کی محبت کوایک ماضی کی غلطی سمجھ کرشا کلہ سے شادی کر ٹی شاکلہ حسن وجمیل پیکر شاب چندے آفتاب چندے ماہتاب نازک

اندام سہاگ رات ار مانوں جری رات دواجبی
دلوں کی کمن رات دل کی دھڑ کنوں کے دھڑ کئے کی
رات ایس حسین رات جس کا خواب جواب
ہونے دالا ہرلاگاد کھا ہے زندگی کی ٹی شردعات
بہاری ہی بہاری محور قصاح تھیں کیونکہ میں نے
جیسے سوجا تھا ہے بہت جلدی پالیا تھا کئی دن اور
گئی را تیں جوانی کے منہ زور جذبات کی نذر ہو
گئی را تیں جوانی کے منہ زور جذبات کی نذر ہو
گئی ما تین جوانی کے منہ زور جذبات کی نذر ہو
کی دن اور نزر گئے اور تب مجھے ایک شدید
جھٹکا سالگا جب خالہ نے دائیں کا علان کر دیا
کیونکہ بردیسیوں کوتو ایک نہ ایک دن جاتا ہوتا
کیونکہ بردیسیوں کوتو ایک نہ ایک دن جاتا ہوتا
کیونکہ بردیسیوں کوتو ایک نہ ایک دن جاتا ہوتا
دل کوایک آخری امید ہے ہوئی گئی کہ وہ واپس جاکر

بڑے سکون سے رخصت کروں گامیں اس کو بھراس کے بعد بڑی دیے تک میں روؤں گا جھے تنہا ئیول کے چتا ہیں اکیلا جلتا چھوڑ کر چلی کئی تھی اور میرا دل اداسیوں کے حصار میں گھر گیا انسان اپنی مرضی ہے پچھ ہیں کرسکتا میں گھر گیا انسان اپنی مرضی ہے پچھ ہیں کرسکتا کہیں ہے ہے جوریاں رہم ورواج کی زنجیر بن جاتی ہیں اور کہیں ہے جوریاں شان دان کاروپ دھار لیتی ہیں بہت دنوں تک میں شائلہ کی فرقت میں شائلہ کی فرقت میں شائلہ کی فرقت میں شویا کھویا سار ہا جسے لہر سمندر ہے جدا ہو کر بڑو یا میں نارمل ہو گیا۔

مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلالے گی۔

یوں تومسلم ہوں مگر جوش محبت میں صنم یو جتا ہوں تیری تصویر کو کا فرکی طرح گئی ماہ بعد میرے دیزے کے کا غذات بن

کر آگئے تھے اب میں بہت خوش رہے لگا تھا شاکدے پاس جانے کی خوشی میں چہرے رشکفتگی آگئی تھی اور میں دل ہی دل اپنے مستقبل کو سنوار نے کے منصوبے بناے لگا تھا وہ میرے لیے انتہائی خوشی کا لیحے تھا جب میں برئس ایمی سے ویزہ ملا تھا جیسے فت اقلیم کی دولت مجھے مل گئی ہو میں دن رات خوشی سے سر شار ہوکر تیاری میں مصروف رہے لگا ساتھ ہی ساتھ شاکلہ کے تصور میں کھویار ہے لگا تھا۔

میرے چاروں طرف کس کا بیا جالا ہے میراخیال ہے کہ دن نکلنے والا ہے یقین مانوں میں کب کا بکھر گیا ہوتا تیری یاد کی جھاؤں نے اب تلک سنجالا

پر میں اندن کی طرف عازم سنر تھا جہاز کے دوسرے مسافرایک دوسرے سخوش گیدوں میں دوسرے سے خوش گیدوں میں مصروف عقادم مرب ان کیر ہوسٹس مسافروں کی مصروف تھے اور میز بان کیر ہوسٹس مسافروں کی فاطر مدارت میں انہیں کوک جوس ۔ پیسی اور دوسرے کی لواز مان بیش کر رہیں تھیں مگر میں مسافروں میں مسافروں میں مستخرق تھا میری جوک اور بیاس مت چگی تھی بد مستخرق تھا میری جوک اور بیاس مت چگی تھی بد میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ کب اپنے محبوب کا دیدارہوگا۔

موسم ہجر کے لحات کوئی کیا جائے کیا گزری ہے میرے ول پر کوئی کیا جائے دور یوں میں بھی تیرے ساتھ مراسم رہے روز ہوئی رہی ملاقات کوئی کیا جانے طویل مسافتیں طے کرکے جب ہمارا جہاز ائیر بورٹ پر اترا تو رن وے پردوڑنے لگا تو

میرے دل کی عجیب ی کیفیت تھی تھوڑی دہر تک رن وے پر دوڑنے کے بعد ہمارا جہاز خرامال خراماں چنتا ہوا گیٹ ہر آکر رک گیا تمام مسافروں نے معکدی محاوی باری باری مسافر اتے لگے اور جہاز کاعملہ بالکونی میں کھڑے ہوکر مسافروں کوالوداع کینے لگا امیگرلیشن کے م طلے ے فارغ ہوکر جب میں باہر نکااتو میری متلاشی نظریں جان من ٹائلہ کودیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں مگر میرے دروئی مسیحا نظر نہیں آ روی تھی میں ہونقوں کی طرح! ہے بیاروں کو تلاش کرر ہاتھا جو یرائے ولیں میں میری کل کا ننات تھے مگر میرے کیے سب چبرے اجبی اور نا آشا تھے حالانکہ انظار کہ میں کانی رش کافی سارے لوگ برائے دلیں میں ابنوں کو لینے آئے ہوئے تھی طول انتظار کے بعدمیر اگزن اور خالہ جان انتظار گاگ میں داخل ہو ئے مگر وہ ہتی ساتھ نہیں تھی جس کے لیے میں طویل مسافتیں طے کر کے اس اجنبی دلیں میں بہنجا تھا۔

دل سلگتا ہے میرا سردرو یے سے تیرے
د کیھاس برف نے کیا آگ لگار تھی ہے
رکی علیک سلیک کے بعد کزن نے میرا
سامان گاڑی میں رکھا بھرگاڑی جدید ملک کی
صاف تھری سوک یہ بھا گئے لگی راستے میں ہی
میں نے شاکلہ کے متعلق دریافت کیا وہ کیوں نہیں
آئی جس بر خالہ نے جواب دیا بھا آئے وہ ذیوئی
سے بہت لیٹ آئی تھی اس لیے دہ تھی ہوئی تھی اور
آتے ہی سوئی تھی۔

فالہ جان کی منطق من کر مجھے افسوس تو بہت ہوا گر میں مصنحت کے تحت خاموش رہا ہماری کاڑئی کئی سرکوں پر منر گشت کرتی ہوئی ایک

خاموش اور قدرے برسکون علاقے میں بہنے کر درکھا تو ممارت کے باہر باکنگ میں مجھے گاڑیاں ہی گاڑیاں ان گاڑیاں افلر آئیل میں مجھے گاڑیاں ہی ہیں تھا ہم لوگ فاموشی کے ساتھ ابنا سامان اٹھا کرا ندر چلے لوگ فاموشی کے ساتھ ابنا سامان اٹھا کرا ندر چلے گئے کئی کمروں برمشمل بدایک صافی سخوا گھرتھا کھا ناہم سب نے ایجھے کھایا گائی ویر بعد حاضرہ برسپ ہوتی وہی پھرسب لوگ اینے اپنے کے ماتھ بر سب ہوتی وہی پھرسب لوگ اینے اپنے اپنے سروم میں آگیا گرمیں استقبال کیا مگر میں سروم میں آگیا مگرشا کلہ کی طرف قدرے سروم میں آگیا مگرشا کلہ کی خاطر برواشت سروم کیا۔

ی کے نام سے وابسۃ ہو کے جیتے تھے ای نے مار دیا ہم کوزندگی بن کر چند دن آرام کرنے کے بعد برئی تک درد کے بعد مجھے ایک ڈیپارمنفل سٹور پر ملازمت مل گئی میری شخواہ تو چند بوند تھی مگر پھر بھی کچھ ندو ہے ہمتر تھا اب میری زندگی ایک نے ڈیر یہ چل پری تھی میں ٹرین میں بینچ کرایک گھننہ کی طویل مسافت طے کر کے ملازمت پر جانے لگا تھا یہاں کی معروف زندگی نے میری کایا پلیٹ دی تھی میرے شب وروز بدل کئے تھے ماضی کی تمام یادیں اور نقش مٹ گئے تھے ماضی کے سارے منظر معروفیات کے اندھیرے قبرستان میں دفن ہو کئے تھاں جدید ملک میں مانس لینے کے لیے ہ اِنسان زیادہ سے زبادہ میے کمانے کے چکر میں سرئردال رہتا تھا كيونكيه بيبال يرضرور تين يوري کرنے کے لیے بیدئی بہت ایک کا

تها جس کا میں لفظوں میں احاطہ نہیں کرسکتا میں چونکہ کافی عرصہ بعد واپس آیا تھااس لیے مجھے ارد مردكا ماحول اجبني سامحيوس مور باتحار لبول بيه گيت تو آنگھول ميں خواب رکھتے

مِ بھی کمابول میں ہم بھی گلاب رکھتے تھے بهجي كسي كاجوبوتا تقاانتظارتميس براہی شام و محر کا حساب رکھتے تھے ہمارے گھر کے اردگرد بلند عمارتیں بن گئی تمنى مزكول يرثر يفك كاب بتنكم جوم نظرآ ربا تفاوه میدن جہاں ہم بےفکر ہوکر دوست کرکٹ محلتے تصے دہاں پرایک بلندیلاز ہ بن گیاتھا یلاز ہ میں گئی جنر ل سٹورالیکٹرونس کی دکا نیس بینک اور کیڑے کی د کا نیس بی تھیں کا فی ماضی کا تمام نقشہ تبدیل ہو کما تھا ہیرے کی ایک دوست روز گار کے سلسلہ میں بردلیں چلے گئے ہتے۔

سین ب<u>ا</u>دوں کی شمعیں مجھے جلانے دو مزار ہیں میرے یینے میں بہت آرزؤں

ایک دن میں نے باتوں ہی باتوں میں اینے مانوں زاد ار ماند کے متعلق در بافت کیا وہ کینی ہے کس حال میں ہے امال میری بات پر یر بیثان می ہو گئی کیکن چھر دوسرے کہتے افسوی ناک لہجہ میں بتانے لگی میٹا اس کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی مگراس کا میاں تھٹونکلا وہ کما تانہیں تھا کافی عرصہ ہے ان کے مالی حالات اجھے ہیں ہیں اب توغربت کے تنگ وتاریک ماحول نے اے وقت سے سلے ہی بوڑھی کر دیا ہے امال میں ار مانہ کو ملنے جاؤں گامیں نے دل کی خواہش اماں يرظام كردي\_ بهار جب میں رات کوسوتا تو کئی بار دیماتی فرخندہ جبیں کی طرف میرا دھیان چلا جاتا تھا او رمیں تیاں کرنے لگیا نہ جانے وہ زندگی کے کس موڑ اور حال میں ہوگی جدید دنیا کی زندگی کے حبیلوں میں کھوکر کئی سال گزر کئے زندگی کی شام بہت گہری ہوگئ تھی شائلہ کی سردمبری جوں کی توں برقر اردی انجانے خدشات کی بار ذہن میں اتھل مچھل محادیتے تھے میرے یار دوست اور وہ بے ضرری از کی فرخندہ زندہ بھی ہوگی یا بھرمیری بے رخی نے اے زندہ در گور کر دیا ہو گا پردلی میں رہتے ہوئے بیاروں کی یادیں بہت ترویاتی ہیں اورستایا کرتی ہیں میں کیونکہ وطن کی مٹی ہے روح کی قربت ہوتی ہے حالانکہ میں دنیا کے جدید ملک میں زندگی کے دن بسر کررہا تھا مگر دیہات میں رہنے والی فرخندہ کی بادیں بے ساختہ میرے ذہن کے بردول برخمودار موجایا کرتی تھیں کی ماہ و سال گزر عملے میں تین بچوں کو باب بن گیا تھا مگر میری زندگی میں جوایک خلا پیدا ہوگیا تھاوہ مزید ممرا ہوتا جار ہا تھامیرا تشندلب دِل اینے وطن کی مٹی کود کھنے کے لیے بے چین تھا مگر میں جب بھی این وطن جانے کی بات کرتا گھر میں ایک ہنگامہ سابریا ہوجاتا تھا آخروہ دن میں نے یا کتان جانے کا فیصلہ کرایا میرے اس فیلے سے کھر کے سب ہی اربر ادنا خوش تھے خاص کر شائلہ تو غصہ ے آگ بھگولہ ہور ہی تھی مگر مجھے کی ہے کیا غرض اس لیے میں نے دل کے تصلے کومقدم سمجھا اور ایک رد پہلی منبح میں اینے وطن کی مٹی میں واپس آگیا جب میں ائیر بورٹ سے باہر نکا تو میرے دل کی عجیب ی حالت تھی وطن کی مٹی کی سوندھی خوشبونے میر نے دل ود ماغ میں ہیجان ہریا کر دیا



ہ اوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہی تھی اس کا حسن غربت کے منہ زور تھٹروں کی وجہ سے ماند پڑچکا تھااور تنگدتی کی منہ زورا تدھی نے وقت سے پہلے اسے کمزور ناتوال کر دیا تھا قتی طور پراس کی خستہ حالت دیکھ کر مجھے شدید دکھ پہنچا تھا۔

مورج کے ساتھ ڈوب گیا میرادل بھی آج اتناداس شام کا منظر بھی نہ تھا

ار ماندگی حالت زارد کھی کرمیرے دل کودھیکا سالگا تھا کیکن بھر میں نے دل کو بید کہد کرتسلی دی کہ کا نات کے مالک نے جو بچھ نصیبوں میں لکھ دیا ہے ہوہ ہوتا ہے وہ انسان کوئل جایا کرتا ہے ار مانہ فیا پی حقیدت سے ہو ہو گئی فاطر ندارت کی میری بساط دیکھکر وہ کائی نروس دکھائی دے ربی تھی الوداع ہوتے ہوئے میں نے اس کے بچول میں ڈال دیا شام کے سائے کہرے ہور ہے تھے دیے مزید اسے ورطہ جیرت میں ڈال دیا شام کے سائے کہرے ہور ہے تھے جب میں ار ماند کو خدا حافظ کربہ کر گھرے نکلا تھا وہ جب میں ار ماند کو خدا حافظ کربہ کر گھرے نکلا تھا وہ سے سانس لیتے ہوئے دل کی رئیس بھول گئی

شیری یادول نے بجیب قبر مجار کھا ہے
اس دن دو پہر کی زر درھوپ چاروں طرف
بھیلی ہوئی تھی رکنے موٹر کاریں سڑک پر دوڑئی
طلی جارہی تھیں لوگ اپنی مصروفیات زندگی میں
مگن ہوکراپنے اپنے کام میں گمن تھے گرمیرے
دل کے نہاں خانہ میں ایک کسک نے اتھل بھل
مجار تھی تھی کھود نے کا ایک خیال بار بار میر ہے
زبن میں آر ہا تھا میر ادھیان بار بار و بہات میں
رہنے والی فرخندہ کی طرف پر واز کر رہا تھا کشنی
مدت اسے ویجھے ہوئے گزرگنی ہے نہ جانے اب
مدت اسے ویجھے ہوئے گزرگنی ہے نہ جانے اب

ٹھک سے بڑا کی دن ملنے چلے جانا تہیں اماں کسی دن کیوں میں ملے ای حاد ک گا بھر دوم ک مبح امال ہے گاؤں کا پتہ یو چھ کرار مانہ کی طرف جار ہاتھا میں نے کرایہ پرایک نے ماڈل کی گاڈی لی اور میرے تن بر بھی بہت قیمی قتم کا سوٹ اور انگلیوں میں سونے کی کئی انگوٹھال تھیں تجعلمل کر رای تھی ایے شہر کی مشہور سویٹ مارٹ سے میں نے یا نج کلومٹھائی خریدی گاڑی اار ماند کے گاؤل کی طَرِف فرائے بھرتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور میں ماضی کی یادوں کے نگار خانے میں کھویا ہوا تھا وہ لمحداب بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا جب ار مانہ نے میرے جذبات کی تذکیل کی تھی ای تذلیل کا حمال جھکانے کی فاطریس اس کی طرف جارہاتھا نہر کے بل سے گزر کر میں نے ایک دکان دارے اربانہ کے گاؤں کا یو جھاتواں نے مجھے ایک نیم پختہ سوک پر جانے کے لیے کہا میری گاڑی مرهم اشادے ہے جیکو لے کھاتی وئی چلی جارہی تھی مافنی کا تمام سرایا میری نگاہوں کے سامنے ناچ رہا تھا تھوڑی در کی مسافر کے بعد گاڑی گاؤں کے جو مال میں پہنچ گئی میں نے ایک لڑ کے سے ار مانہ نے گھر کامعلوم کیا پھر جب گاڑی اربانہ کے گھر کے قریب بیٹجی تو گاؤں کے بہت سارے نے میری گاڑی ارد کردجمع ہو گئے تے ان کے لیے نیری گاڑی عجوب سے کم نہیں تھی گاؤں کے ایک اڑ کے نے میری آمد کی اطلاع دی جس برار مانہ کا خاوند باہر آیار سی علیک سلیک کے بعدوه بجھےائے گھر لے گیاادر جب ار ماندمیرے سائے آئی تو میں اسے پہلان ہی ہیں سکا کہاں وہ ماضی کی نازونعم میں یلی بڑھی اور پر کشش ار مانہ اورآج وہ ڈھلے ڈھالے چھنٹ سے کیڑے میں

SCANNED

2015 A F R



میں سوچوں کے سمندر میں مستغرق تھا کہ آنا فانا اس کے چہرے پر حیرت ااوستجاب کے آثار اکبرے جیسے اسے بچھ یادآ گیا ہووہ مندز درآندھی کی طرح آگے بڑھی ادر جذبات سے مغلوب ہو کر کہنے گئی۔

بابوجی آپ کہاں چلے گئے تھے کی منٹ تک اس کے ہونٹ پھڑ پھڑاتے دہ پھر نڈھال قدموں ہے وہ والیس بلٹ کئی فرخندہ کے اس طرز عمل پرسب گھر والے جیران تھے اور میری حالت د کلھ کر بہت شرمندہ ی تھی میں ندامت کے مارے زمین میں گڑا جارہا تھا۔

دوسری منج میں عمار کر لے کرائے گھر گیادہ بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی اس کا شوہر گھر پر مبیں تھا میں نے اس سے معانی ما تھی مگر وہ کافی جذبات میں تھی اس نے میری ہر دلیل جھٹلا دی کافی دیرتک میں اپنی صفائیاں پیش کرتا رہالیکن آ خر کار مجھے شکست کھانا پڑی میری ساری منتیں صفائیاں رائیگاں میں کئی ہزار رویے زبردی اس کے بچوں کو دے کرنگل آیا بار بار میراهمیر مجھے لعنت ملامت كررباتها ميں كيے گھر پہنچا بدايك علىحده داستال ہے گھر آ كرميرا چين وسكون لث گیا میری دبنی کیفیت دن بدن مجرتی یی بچھتاوے کی آگ ہر کمحہ مجھے میری چتا جلانے لگی بهی کیما رمیرا دل گهرا تا تو دسشت ی محسوی ہونے لکتی تھی میں بے جین ہر کر سردکوں اور بازاروں میں نکل جاتا راتوں کے ریکھے کے بعد میں ویران سادل لیے واپس لندن لوث آیا کئی سال گزر گئے تھے مگر میں نے وطن کا رخ نہیں کیا میں نے فرخندہ سے بے و فائی کی تھی جس كاخميازه مين آخ تك بطنت ربابون \_\_

میں انگز ایاں لے کر جا گ رہی تھی بس پھر کیا تھا ے ایک نظر دیکھنے کی خواہش میرے جذبوں پر حاوى مو كن چر چند ولمحول بعد ميري گاڑي خاله جان کے گھر کی طرف رواز نہ ہو گئی خالہ کا گھر زیادہ دور نہ تھااس لیے میں بہت جلد خالہ کے گھر بہنچ کیا تھا خالہ کے گھر پہنچ کر جب میں نے بیل دی درواز و کھلا خالہ جان مجھے دیکھ کرخوشی ہے جھوم اٹھیں تھی میرے تمام کزن مجھ سے لیٹ گئے ہم باتوں بی باتوں میں سحن میں لکے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے ابھی ہم باتو میں مصروف تھے کہ ایک عمر رسیده عورت آنی د بلی تیگی می مریل ی چبرے برز مانے بھرکی ماہوسیاں بھیل ہوئی تھیں کر کے بال سفید ہو گئے تھے میں فوری طور پراہے بیجان ندسکا تھا گرمیرےول کی دھر کن نے ماضی کی یاداشت بن کر ہا نگ لگائی برسوں مللے کی ایک من مونی صورت میں ایجری باور آنکھوں نے اہے بیجان لیا فرخندہ جو بھی میرے دل ک دهر کن تقی اس وقت وه کطےاک شاداب اور تر و تازه چول کی مانند تی مگر اب وه ماضی کا خوبصورت بھول مرجھا گیا تھا وتت کی مج ادائیوں نے اس کاحس اور شباب چھین لیا تھا ماں ی کی ادھوری محبت می ونوں کی کہانی جومیری خودغرضی کی جینٹ چڑھ گئی تھی ماؤی اور بچھتاوے کی آگ نے میرے ضمیر کو جکڑ لیا تھا ابھی میں ندامت کے سندر میں ڈویا ہوا تھا کہ عمار نے کہا بھائی جان بیجانے اسے بیکون ہے۔

بین بان بہت سے میری ہے۔ عماری آواز دن کرایک بار پھر میں نے غور سے دیکھا ماضی کے تمام سرا پامیری نگا ہوں کے سامنے آگیا اف میرے خدایا ماضی کی حسین و چیل فرخندہ میرے سامنے کس حال میں تھی ابھی

## ا کا م محنیت - ترر میراحد میربکی سوئی گیس بلوچتان

شہرادہ بھائی رالسلام وعلیکم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ میں آپ کی نکری میں ایک بار پھرایک کہائی کے ساتھ اس دھی نگری میں قدم رکھا ہے امید کرتا ہوں کہ اس کو قربی شارے میں جگہ دے کرمیری حوصلہ فزائی کریں گے تا کہ میں اور بھی بہتر کہائی لکھ سکوں میں نے اس کہائی کا نام ۔ ناکام محبت ۔ رکھا ہے امید ہے کہ سب قار میں کو پند آئے گی میں اے لکھنے میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوں اپنی رائے ہے ضرور نواز سے گا جولوگ میری تحریروں کو پند کرتے ہیں میں ان کا تہدول ہے شکر گزار ہوں۔۔

ادارہ جواب عرض کی پالی کو مد نظرر کھتے ہوئے میں ہے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تاکہ کی کی دل تکنی نہ ہواور مطابقت تحض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائٹر ذمہ دار ہیں معلان کی اقد میں کا تک سے قدال کے میں قدال کے میں مداک

عبدین مردیج ہیں تا کہ ماما دن میں نہ ہواور مطابقت میں اتفاقیہ ہود موگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے بیاتو آپ کو پڑھنے کے بعد می پند کیے گا۔

آجاؤیس بھی بہنچا ہوں میں نے ریڈ ظرکا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا کیونکہ میڈیسن لینے شہر جا ناتھا اس کیے میلے کبڑوں سے جانا جھانہیں تھا میں گھر سے فکی اور رکشہ میں بیٹھ کراشاب پر بہنچ گئی جہاں آصف میراویٹ کررہا تھا اوروہاں ایک اور لڑکا بھی کھڑا تھا جس نے مجھے ویکھا تو نظریں ہٹانے کانام بھی نہیں لے رہا تھا۔

قار من میں بنانا مجول گئی آصف میراکزن قامیں کہیں ہی جاتی تواہے اپ ساتھ لے جاتی خیر چند منٹ کے بعد ہماری گاڑی آئی اور ہم شہر روانہ ہوگئے اور مجر رات کو والی گھر آگئے میری طبیعت پہلے ہے بہتر ہوگئی اور میں آ رام کرنے کے ملے بیڈ پر لیٹ گئی کہ جھے کی انجان نمبر سے کال آئی میں نے انٹیڈ کی تو دوسری طرف ہے انٹین آ وازھی میں نے انٹیڈ کی تو دوسری طرف ہے انٹین آ وازھی میں نے ان بان سے ان کا نام پو چھا تو اس نے عامر بتایا۔

میرانام رانی ہے میں منڈی بہاولدین کے ایک چک میں بیدا ہوئی تھی ہم دو بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ہیں میرا پہلا نمبر ہے دوسری میری بہن برای ہے میں گھر کی چھ مجود یوں کی وجہتے تعلیم حاصل نہ کر کی اور بجبن مشغول رہی اور پھر میرے کی نزد کی رشتہ دار سے میری شادی کر وادی گئی اور پھر بردی دھوم مشغول رہی اور پھر میرے کی نزد کی رشتہ دار دھام سے میری شادی کر وادی گئی اور پھر بردی دھوم کانام بتانا بہتر نہیں جھتی پھراس گھر میں جومیرے ماتھ سلوک کیا گیا میں ان کے بارے میں بھی ماتھ سلوک کیا گیا میں ان کے بارے میں بھی بعد مجھ طلاق ہوگئی۔میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بعد مجھ طلاق ہوگئی۔میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بعد مجھ طلاق ہوگئی۔میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بعد مجھ طلاق ہوگئی۔میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بعد مجھ طلاق ہوگئی۔میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میڈ یسن بعد مجھ طلاق ہوگئی۔میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میڈ یسن بیل نے آ صف کوکال کی وہ میرے ساتھ میڈ یسن بیل نے آ جائے آ صف نے کہا ٹھیک ہے تم اسان پر

SCANNED 2015 AMIR



تھاں میں کام کرنے کے لیے فیصل آباد جل گئ جہاں کی نے مجھے بھیجا تھا میں وباں جا کر بھسل گئی قارمین میں نے بتایا نہ کہ میں جہاں جاتی ہوں وہال دکھ سلے سے میرادیث کررے ہوتے ہیں كيونكه مين بدقسمت تفي مين وبان بفر غلط لوكون ك ہاتھ آئى چرمیں نے برى مشكل سے عامر اور عاطف لوگوں کو اطلاع دی کہ میں یہاں آ کر پھنس آئی ہوں بلیز مجھے کسی بھی طرح یہاں ہے لیے جاؤ اور میں ان لوگوں کی شکر گزار ہوں کہانہوں نے بہت کوشش کی میرے لیےاور مجھے و ہاں ہے حیشرا کروایس لے گئے اور یہاں آ کر میں عامراور عاطف کے ساتھ بہت خوش تھی کیکن میری خوشال صرف چند دن تھیں کیونکہ عامر کے گھر والے راضی نہیں تھے کہ عامر کی شادی میرے ساتھ ہو جائے لیکن ہم دونوں ایک دومرے سے محبت کرتے تھے میں نے عامر نے بہت گوشش کی کہ عامر کے گھر والوں کومنانے کی مگروہ نہ مانے اور پھر عامِر کی مثلنی کسی اوراڑی ہے کردی پھرعامرے موبائل بھی لےلیا گیااور پھر د فرباره عامرے میری بات ہیں ہوئی۔

ایک دن میں عام سے ملنے اس کے کھر گئی تو و ہاں بھی مجھے دیکے دیے کر نکال دیا گیااور پیں روتی ہوئی گھر واپس آگئی اور آج کل عامر کی شادی ہونے والی ہے اور اب میرے یاس عاطف کے دوست کے علاوہ بچھ ہیں۔

قارنین ہے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں عامر کو بھلا کر ایک ٹی زندگی شروع كرسكوں \_قارئين سے گزارش ہے كدراني ك لیے دعا کریں اور مجھے بھی اپنی قیمٹی رائے سے ضروراً گاه کری ---

جوارع ص 149

تتبر 2015



میں نے کہا کیوں کال کی جناب تو اس نے

کہا کہ میں تم ہے محبت کرنے لگا ہوں میں نے

یو جھا کہتم نے مجھے کہاں دیکھا تواس نے بتایا کہ

من في في الماركشدوا الاساب يرد يكما تقا

اورتم كود كيه كراينادل كهوبينا مين غريب توتقي كيكن

اللّٰد تَعَالَىٰ نے حسن وخوبصورتی سے نوازہ تھا میں

بہت خوبصورت لؤ کی ہوں کین جتنا میں

خوبصورت تھی ا تناہی برقسمت تھی ہوں میں جہاں

بھی جاؤں صرف دکھ ہی ملتے ہیں خیر جواللہ نے

نصیب میں لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ہے اس طرح ہی

بھر میری اور عامر کی دوئی ہوگئی اور پھر ماری

دوست کب اور کے بار میں تبدیل ہوگئ کچھ کھی

یہ نہیں چلا اور پھر ہم ایک دوسرے سے بے حد

پیار کرنے ملے اور اب تو ہم ہرروز ملنے بھی گئے

میں نے عامر کوایے پخطے حقیقت ہے بھی آگاہ کیا

کیکن عامرنے کہا کہ میں تم سے بیار کرتا ہوں اور

کرتا رہوں گا کیکن میرے دوست اور میری

ہلیاں مجھے کہتی تھیں کہ عامر کو صرف تمہارے

جسم کی ضرورت ہے وہ تمہارے جسم سے پیار کرتا

ہے دہ مہیں سیا بیار تہیں کرتا لیکن مجھے عامر پر بورا

یقین تھا کیونکہ عامر نے مجھ سے بھی بھی جسم کے

تعلق رکھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ بھی مجھے ایسی

کوئی بات کی جس سے مجھے لگے کہ وہ میرے جم

ے یارکرتا ہے اس دوران اینے گاؤں میں ہی

عاطف نامی لڑنے ہے میری دوش ہوگئی اور اچھی

خاصی دوستی ہوگنی ۔اب میرے یاس عاطف جیسا

اجیما دوست بھی تھا اب میں بھی بھی عاطف کے

سأتهه بهمى شهرجايا كرثى تقمي اور پيمرعاطف إورعامر

کی بھی دوتی ہو گئی ہم تینوں ا کھنے جاتے کہیں پر

بھی جانا ہوتا تو میرے گھریلو حالات اچھے نہیں

## قسمت کے رنگ ہزار

\_ تحرير \_ سجاد سين جعفري \_ بھلوال سر گودھا۔

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدے کہ آپ خیریت ہے ہول گے۔ قار میں بین بہنی ہارایک کہانی لے کراآیا ہوں امید ہے کہ سب قار نین کو پسند آئے گی ادرادارہ جواب عرض سے گزارش ہے کہ دہ میری کہانی کوجلد از جلد جگہ دے کرشکریہ کا موقع فراہم کریں یہ کہانی میرے ایک دوست آپ بینی ٹوٹے بھوٹے لفظوں میں ادرمال کر رہا ہوں امید ہوئی کہانیاں ادرمال کرتارہوں معیار پر پوری انرے تو جلدی شاکع کریں ادرا کر حوصلہ افز ائی ہوئی تو آئندہ بھی کہانیاں ادرمال کرتارہوں گامیں نے اس کہانی کانام۔قست کے دنگ ہزاد۔

ادارد جواب عرض کی پائی و مدنظرر کھتے ہوئ میں نے اس کہائی میں شامل تمام مرداروں مقامات کے ٹام تہدیں مردیع میں تاکدی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت تنف الفاقیہ ہوگی جس کا دارہ یارائٹر ذرمددار ہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا بجھ ہے بیتو آپ کویڑھنے کے بعد بی پید سطے گا۔

چیزیں جھے لگا جو جوائی میں جھ آئی ہے ٹی پر دھایا
جانے والا و رامہ سیریل خلش میری آئھوں میں
گھوم رہا ہے اس کا وہ سین جس میں ہیروئن
فردوس جمال و دھنے دی ہے اور میرا دل دھر کنا
شروخ کر دیتا ہے اس وقت بجھے احساس ہوا کہ
میرے اندر بمدردی اور بیار سرنے والا دل ہے جو
نفر تنہیں دیکھ سکتا بچھے فردوس جمال بر بہت ترس
آیا اور تورت کی اس فطرت کا دھ ہوا کے تورت تو
خاندان کے لیے بی ہے پھراس نے ایسا کیول کیا
بعد پہتہ چلا کہ یہ و رامہ اور فلمیں انسانوں کی گھی
بون ہیں جن میں تقدیر اور مقدر او یب کے ہاتھ
میں ہوتا ہے زندگی کی حقیقی کہانیوں کا موازنہ ان
فلموں سے نہ کرو کیونکہ ہماری قسمت کی کہانیوں کا
مصنف القد تعالی ہے۔

پھر دوستوں کے مجھے بتایا ناول کہانیاں پڑھنے کوویں۔ زندہ دلول کے شہر لا ہور کے آیک مذہبی گھرانے میں پیدا جوا جہال موسيقى \_ دُرامه \_ فلم اور نَى ويُ ايك لعنت منحص حاتے ہیں میری یادول کی کڑیون میں یہ بات الیمی طرح محفوظ ہے کہ جب میں سُنو کے احاطے میں داخل ہوا تو ایک مقدی عمارت کا گمان ہوا دوران تعلیم جب کچھشعور پیدا ہوا کہ میں بھی یہ چزیں دیکھوں چناچہ میں والدین ہے تھیے کر ہمایوں کے گھر جا کر بیرب کھے دیگا ال وقت ایمامحسوس ہوتا تھا کہ جیسے انسان گناہ کئے جا ر باہے بروں کا کہناہے کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو دہ انسان کی عادت بن جاتے ہیں تو ان میں بھی انسان کوا چھا ئیاں نظرآ نے لگتی ہیں کیونکہ اس وقت اس کا ضمیر اندها ہو چکا ہوتا ہے ان چزوں نے مجھ وقت سے پہلے جوان کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے یں وقت سے سلے ہی وہ

تمبر 2015

جواب عرض 150

قسمت کے رنگ ہزار







WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





ے اے بردے میں رکھنے کا پابند بناتا ہے کہ میرے بیارے بندے کی عزت وعظمت مخفوظ ماموررے کہا جاتا ہے کہ عقل جذبات کی لونڈی ہے اور اس لیے بھے پر جذبات غالب آ گے اور دوسری جذباتی نشونما بھی اس آئیج پر بینی چکی می که مجھے صرف کی ہی لیکی نظر آرہی تھی پریم شکتی نے شرم حیاء منمیر کی ملامت سب کو ڈانٹ ڈیٹ کر بیچیے ہیا دیا تھا ڈرتے ڈرتے بیار کا اظہار کر دیتے آنکھوں سے آنکھیں طار ہوئیں ہونوں ے اثبات میں جواب دیے کس کی اینے مقدر ہر نازان مواساري رات دعائين مانكمار بإيااللهاس نے میزے سوالی سے بیار ندکیا ہودہ مرف مجھے ملے اسے وئی نہ دیکھے کوئی اس کانام نہ لے یا اللہ تو نے اے صرف میرے لیے ہی بنایا ہے ہائے وہ میری ما کیزہ محبت کے احساسات۔

. قارئین اندازہ لگا ئیں ایک بیچے کی تربیت إدر جذباتي نشونماء يرماحول اورار دكر دي حالات كس طرح اثر انداز موتے مول اور ايك بي کے جذبات کی رخ پر جا سکتے ہیں میری تعلیمی حالت كرتى جلى كى دن رات محبت كے سينے ديكھنے لگا کاش ہم دونوں اس طالم ساج سے دور نکل جا تمي حسين واديال بي جهال مهم دونول با مول میں باہیں ڈالے محبت کے گیت گارہے ہول ہم ای دنیا میں کھوئے رہیں صدیاں گزر جا تمیں موت آئے توایک دوم نے کے سینے پرس رکھ کر مریں اور فرشتے ہم پیار کرنے والوں کو ادبِ و قسمت نے یانسہ بلٹا محبت کے سارے کل چکتا چور ہو گئے تشمت نے بتایا کہ جن کے چہرے معصوم ہوتے ہیں وہ بھی اندر سے ظالم ہوتے

سلے تو مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی پھر جب شجھ آنے لگی تو میں رات دن پڑھنے لگا اور ان کہانیوں میں پیار کی بناہ ڈھونڈ نے لگتا لوكوں كى د كھ بحرى كہانياں ير ھاكر ميرا ول مليكنے لگناادر میں سوچنا کہانسان کے دکھ کس طرح دور کیے جاسکتے ہیں یہ چیزیں ذاتی نشونماہونے براثر انداز ہونے لکیں دوسری طرف سکول کی کتب میں میری دالیسی کم ہونے لکی دالدین کو بیتہ چلا کہ تو انہوں نے اچھی طرح میری ٹھکائی کی لیکن ایک عادی کی عادت کیے جھوٹ مکتی ہے میرے والدين نے مجھاكي فيهي عالم دين بناتا جاتے يتصابحي مي يانجوي كلاس مي تفاكه والدكاساب میرے سرے اٹھ گیا میری زندگی میں بھونجال آعميا والدشهر جيور كراية آبائي كاؤل آعي كيول کہ ہاری عمری چھوٹی تھیں اور وہ جائے تھے کہ ان کے والدین بچول کی برورش کی ذمہ داری الله میں ای دوران ہی ایک کم من طالبہ ہے میرا یبلاعشق بروان جڑھا باغات کے وسط میں لڑ کیوں کا ایک سکول تھا دہ اپنی سپیلی کے ساتھ سب لڑ کیوں ہے آخر میں سکول سے نکلی تھی اور جب گاؤں میں داخل ہوتی تو سورج کی گری ایے جوبن برتھی سب لوگ سورے ہوتے اتفا قا ایک دن ان کااورمیرا آمنا سامنا ہو گیامیر ہےجذبات جولوسٹوری قلمیں و کھے کر پورے جوین پرلہرارہے تے انہوں نے تابی مانے کا اعلان کر دیا میری یا کیزہ فطرت اے گنا نگار مجھ ری تھی کہ اللہ نے غورت کو شرم و حیاء کا مرکز بنایا ہے وہ دوسرواق اام سے جنت کے باغول میں لے جاکیں کی عزت ہوئی ہے امانت ہوئی ہے جس میں خيات سير كرنى جائع مجم اسلام كى تعليمات بهت براری لکیس که اسلام عورت کوکتنا تقدص دیتا

حمر 2015

جواب عرض 152

ہمت کے رنگ ہزار

ہوتی ہے میری سب محبیق چاہیں میں میں اس کی است گناہ نہ کئے جننی بدنامیاں جھے میں آئی اندگی تماشہ بن کی قسمت نچائی رہی دنیا تماشہ دیکھتی رہی اس خود غرض مطبی دنیا میں مجبت کرنے والا دل کیا کرے کہاں جائے جو وفا کرے اسے جفا ملے جن کے لیے انسان جینا جائے وہی زہر کے گونٹ بلا میں میرسب با تمیں کھنے کا مقعد میہ کے گونٹ بلا میں میرسب با تمیں کھنے کا مقعد میہ دالے کی کی اس سے مبتی لے پرکیا کیا جائے دل دالے کی کی رگول کولہو بخش کر دالے خوری کولہو بخش کر انسان جی کی رگول کولہو بخش کر انسان جی موفا جرم تھی دائے دل کی درگول کولہو بخش کر انسان جی موفا جرم تھی دائے دل کی درگول کولہو بخش کر انسان جی موفا جرم تھی دائے دل کے مقارمین کی میری کہانی اپنی قیمتی دائے سے ضرور نواز ہے گا۔

وفاؤل كاصله

یں خواب بن کر اسے نینہ میں وکھائی دول وہ برا قرب جا چاہ تو میں جدائی دول کے اس طرح سے چاہ وہ بھی کو کہ میں دول دول کو اس طرح سے چاہ بین مجمی اُسے سائی دول کو کہ میں مجموزیں کے ہم تجھے ول کی دنیا میں با کر دفا ہوروئیں کے نہ ہم مجمی تجھے اپنا بنا کر دفا یہ خواہش بملا دیں گے تیرے بیار میں ہم بر خواہش بملا دیں گے ہم تجھے پاکر جانے والے کو زام سنر اور کیا دیے جائے والے کو زام سنر اور کیا دیے ان عی بس میں تی ہم اس کو دما دیے دو پاگ رہا تھا تجھیل دفاؤں کا مملد دو ہائی جان نہ دیتے تو اور کیا دیے دو ہائی جان نہ دیتے تو اور کیا دیے دو ہائی جان نہ دیتے تو اور کیا دیے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

میں راتوں کو اٹھ کر رایا جاند گواہ بنا کر بڑیا کیا حسینوں کی دنیا میں دلوں سے کھیلنا بھی ایک کھیل ہے ان چیز ول نے میرے معصوم ذہن کوعذاب الم میں جتلار کھا اس شاطر دنیا میں بڑے تو بڑے معصوم چرے والے بھی شاطر کھلاڑی ہوتے ہیں ایک دانشور نے کہا تھا کہ اگر جنگل میں رہتا تومیری زندگی زیاده پر سکون هوتی ب نبت انانوں کے فی رہے ہے اس کے شاگرد نے یو چھا کہ دہ کیے اس نے جواب دیا جنگل میں مجھے نہلے پتہ ہوتا کہ بیرسانپ ہےاس نے ایسے ڈسنا ہے یہ بھیریا ہے اس نے پیچھے سے ملد کرنا ہے کیکن ان انسانولِ کی دنیا میں سانب بھی ہیں بھیڑئے بھی ہیں لیکن انسان کی خون میں یہ ہی نہیں چاتا کوئی نے کس طریقے سے اڑنا ہے محبت نا کام ہو گئی تعلیم برباد ہو گئی روزی کی فکر ہوئی فیکٹر ہوں میں دھکے کھائے باغات میں مزدوریاں کیس دکانیں بنا میں ریزیاں لگا میں سب تدبیرین نیل ہولئیں پھرقسمت کورخم آیا اچھی ملازمت مل کی بیسہ آنے لگا جن رشتہ داروں کی نظر میں میں نکما تھا آ وار ہ تھا احمق تھا ان کی نظر میں میں معزز بن گیا بیار کا موسم دوباره لوث آیا پھول کلیاں کھلنے لگیں بریم کی آندھیاں چلنے لگیں کی حسيناؤل كوبيندآن فكانيا تجربه سامني آيامحبت کے بھی اینے رنگ ہوتے ہیں محبت بھی قسمت والوں کا ساتھودیت ہے سکے تجربے سے سبق سکھنا جائے تھا کیکن نہ سکھا کملا اور جھلا کہ بیہ وعدے میں کی اور کے ساتھ بھی کھائے گئے تھے انسان منصوبے بناتا ہاور تسمت ہنتی ہے کیونکہ قسمت کے اینے فیلے ہوتے ہیں انبان وہ خواب دیکھتے ہیں جن کی تعبیران کے بس میں ہیں

تتبر 2015

جواب عرض 153

قسمت کے دنگ ہزار READING



# -- کرار ماجده رشید-

شنرادہ بھائی۔السلام ولکھے۔امیدے کہآب خیریت ہے ہوب گے۔ میں آپ کی نگری میں ایک بار چرایک کہانی کے ساتھ اس دکھی نگری میں قدم رکھا ہے امید کرتی ہوں کہ اس کوتر بی شارے میں جگہ دے ترمیری حوصل فزانی کریں کے تاکہ میں اور بھی بہتر کہانی لکھے کول میں نے اس كہانى كانام - دويار ب دفا۔ ركھا ب اميد ب كسب قارئين كويسندآئے كى ميں اے لكھنے ميں كہاں تك كامياب بوئى بول في رائ يصفر ورنوازية كاجولوك ميرى تحريول كويسندكر تعين ميل اللى كا تبدول سے شکر کز ار ہوں۔۔

اوارہ جواب عرض کی یا بی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرواروں مقامات کے نام تبديل َ مُردَ سيئے ہيں تا كياسي كي ول شكني نه ہواور مطابقت تحفض اتفاقيہ ہوگی جس كا ادارہ يا رائٹر ؤ مه دار بيس مولاً۔اس کہانی میں کیا کھ ہے بیتو آپ کو یو ہے کے بعد بی بیتہ علے گا۔

یئے جب میں ڈاکٹر بنول گا کھرتو میں پورے وقت یرا پی ڈیوٹی پر جایا گرول گاارش کی یہ بات من کر ہم سے مسلمراا تھے اور احیصا ماما اب میں چیترا ہوں

نہیں، ہاں ہوسیفل میں ہی تھا لون گا ما<del>ں</del> بویتی بی رہی اور شارخ کے لیے ڈگ بھرتا ہوا گیٹ ہار نرد یا بہت ل بروا ہو گیا ہے رانز کا وقت يرجار باتھا كه اچا ننسا كى بزرگ سامنے آگئے اور تارع ے مكرا كئے اگر شارع انبيں سنھال نه لیتے تو وہ کر بی پڑتے شارع ڈاکٹر ہونے کے ماتھ ساتھ ایک اجھا انسان بھی تھا بزرگ بابانے فارع كاشكريه اداكيا اورشارع چبرے پرايك سراہٹ سیائے ہوئے وارڈ میں مریضوں کے چک کرنے نکل بڑے شارع جیسے ہی وارڈ میں داخل ہوتا سب مر یضول کے چہرے برمسکراہٹ دور جاتی۔

شارع انه جاؤ بيابو پلل جانے كا نائم بوريا ہے اور کتنا سوگے تم اٹھ جاؤ بینا ہے وقت تہمارے مریشوں کے کیے تمہاری ڈیونی ے لیے سے تبہارے آرام کرنے کے لیے نہیں۔ شار یا کھاناتو کھاتے جاؤ۔ مال کی بیدیات سنتے ہی میں انھ کھڑا ہوااور چیرے برایک بیاری ق متکراہت کیے مال کی طرف و لیکھنے لگا جس نے مجھے نیک اور مابند بنایا ئیامال آپ تو سونے بھی نہیں دیتی رات کتنی اچھی ہوتی ے ہرکام سے چھنکارائل جاتا ہے اور ہم مزے ے سوجاتے ہیں مال نے میری باتیں س کرمیرا کام پکز لیا اور چلو اٹھو اب اپنی میہ پٹر پٹر بند کرو فريش موكر بابرا جاؤتم تك من تأشته بناني مول في ہم تین بھائی اور دو بہنیں تھیں ہم سب میں بہت سلوک اور پیار ومحبت بھی جیسے ہی میں فریش ہو کر باہرنکلاارش میرا بھتیجا پہلے ہے ہی کھانے کی میبل پرمیراانظار کرر باتھا۔ جاچوآپ آج پھرلیٹ ہو

ممبر 2015

جواب عرض 154

= دەيارىيەدفا





نام کیوں بتاتی کیا پیتائبیں بوچھتا اور وہ بتا دیتی میں آپ ملال میں بیٹھا ہوا تھا کہ اجا تک میرے فون کی تھیٹی بجی اور میں نے کال اٹینڈ کی تو اریش کی کال تھی وہ آج یارک جانے کی ضد کررہا تھا جس كريك بجهداتهي كرجاناتهايس فون بند کیا اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا گھر پہنچا ارش تیار کھڑا تھا اس نے مجھے کیڑے بھی چینج نہ كرنے ويئے اور زبروئ مجھے لے كيام يورى طرن ای انحان از کی کے چیرے کی کشش میں كھويا ہوا تھا آریش كو جب لگا كەمیں اس كی بوري بات مبیں من رہاتھا وہ مجھ سے ناراض ہو گیاا ورمنہ بسور کر بینے گیا بہت مشکل ہے اے منایا پھراپالورا دھین ایرش میں لگا کراہے خوب انجوائے کروایا ہم : کھر آئے تو سب ایک ساتھ بینھے باتو ل میں کئی تھے میں سب کے درمیان جا بیٹھا کیکھوریر میٹینے کے بعد میں اٹھا اور اپنے کمرے میں جلا گیا مجھے ایک عجیب تی ہے جینی ور بی تھی میں کچھ دریہ ے کیے ٹیمر کر تعومنے کچرنے نگا مجھے سامنے سان بلدُنُّك مِينَ سَي مُزكَى كَى آواز آنَى اتَّىٰ سريلَى آواز وواحا تک کفری نے پاس آنیاس کے بال تھے تھے تیز بواطانے کی وجہ سے بال اس کے چېرے کو چھو کر فضاؤل میں لیرا رہے تھے اس کو د کی کر مجھے گھرا ہے لگا جیسے میں سی اور دنیا میں کھو کیا ہوں بہتو وہی لاکی ہے ابھی میں نے اس کا نام يوجھنے كے ليے اپنے لب كھولے بى تھے كه اس نے کھڑی بند کر دنی اسے شایداس بات کو احماس تک نہ تھا کہ کوئی اسے یوں صرت جری نگاہوں سے دیم مرباتھا میں نے ایک سردآ و جری اورآ کربیڈیر بیٹھ گیا میرے دل کو پیوٹسلی ہوگئ تھی کہ وہ آس یاں ہی ہے میرے چلوشارع جی سو

کیونکہ شارع کا خوش مزاج ہی مریضوں کے لیے آدھی شفاتھ شارع سب مریضوں کے یاس ہوتا ہواا کے بعے کے یاس گیا جو کہاہے بھیا بلاتا تھا ڈاکٹر بھیا مجھے گھر جانا ہے میں اپنی بہن ے بہت ادائ ہوگیا ہوں شارع کو مجھ بنیں آربا تھا کہ کیے اے سمجھائے شارع نے اے کل کا کہدکر چلا گیا سب کا منمٹا کر جب اینے کمرے میں گیا تو یادآیا کہ اس نے مجتمع کیجیئیں کھایا تھا اس وقت بید میں بورے بارہ چوے بہت جوش و خروش سے ناچ رہے تھے شارع نے بون سے کھانا منگوا کر کھایا اور دوبار دراؤنڈ کے لیے نکارتو شارع جیسے ساکت ساہو گیا کیونکداس کے سانے آیک حسین وجمیل از کا کھڑی تھی دراز قد سانوا۔ رنگ چبرے برایس کشش کدانسان کوایی طراف ماكل كركينے شے لئے كافى تھى شاروتۇ جيسے كن اور بی و نیا میں کھو گیا تھا شارٹ جی وہ نزئی میر ۔ سامنے اپنا ہاتھ بانا رہی تھی تنگ آ سر جب ود جانے لگی تو مجھے جیسے ہی ہوش سا آ گیا میرے ساتھ ایبالبھی نہیں ہوا تھا سوری میں یجیرسو ہے مرر تھا جی بتائے کیا کام ہے بیددوا نیاں بتا دیں کیسے سی کینی میں میں نے اے سمجھایا اور دوبار داین کری برآ کر جیفا اوراس کے بارے میں سوینے لگا کون ہے وہ کیوں میں اس کے سحر میں یوں کھو گیا تھا ایا نہیں تھا کہ میں نے اسے بہلی بارکونی حسن وجمیل از کی دیکھی ہو ہزاروں خوبصورت الركول كے درميان كام كرتا تھا جن سے دن رات میراواسطه ربتا تفالیکن میں بھی سی کی طرف یوں مائل نہ ہوا تھا جتنا اس کی طرف ہواتھا اس کی طرف ۔اس کسی کی طرح میں نے خود سے ہو چھا وہ یار نام تو میں نے یو چھا ہی نہیں کیکن وہ مجھے اپنا

تتبر **2015** 



آ فاقد ہمیں ہوائم ان کومج اپنے ساتھ ہو پالل کے جانا اوراجيمي طرح چيك كروانا بهت بريشان مي میں نے بی بھی نہ پوچھا کہ باری کیا ہے بس او کے کہد کر اینے کرے میں آگیارات تو جیے اب آگھوں میں ہی گنے لگی تھی ہریل بھی دعا کرتا كربس ايك باروه لل جائے بيت بيس وه كهال چلى کئی ہے مبع ہوئی تو بنا مجھ کھائے یدی ہو پیلل جانے لگا تو بھا بھی نے آواز دی کہ شارع آئی آئی تھیں تھوڑی در پہلے دہی جورات کوآئی تھیں ائی بٹی کے لیے انہیں بھی ساتھ لے جانا میں ان کو کال کردیتی ہوں تم رکو ابھی تھوڑی در بھا بھی مجھے روک کر جلی گئی جھے اب ہراک شے ہے پڑ ہونے گئی تھی میں مجبورارک کیا بھا بھی کچھ دیر بعد والیس آئی آرہے ہیں تم چلوگاڑی نکالواین ای اور بھابھی کے یاں اکثر لوگ ایسے ہی شفارش کے ليے آجاتے ہيں پھر باقاعدہ مجھے ان كوساتھ لے جانے کی ہدائت بھی کی جاتی ہے ہر بار کی طرح س بارتھی میں جیب رہاا نی ڈیوٹی نبھانے لگا میں گاڑی اسٹارٹ کر کے گاڑی میں بیٹے گیا تھا کچھ ای در بعد مال کے ساتھ ایک عورت گاڑی میں کے پاس آئی دونوں باتیں کررہی تھی امی نے بی دروازہ کھول کر ہٹھادیا تھا میں نے پیچھیے مرکر بھی نہ دیکھا دونوں بیٹھا کر ماں مجھے تا کیڈ کرنے لگیس که انجیمی طرح چیک کروانا جس بھی مدد کی ضرورت موضرور كرنايس مال كى بات سنى ان مى كر كے بس جي جي كرتار بااور پير موسينل كي طرف میری گاڑی ملے کی سارے داستے میں نے ان لوگوں ہے کو تی بات نہ کی اپنی منزل پر بہائے کر میں گاڑی ہے اگر ااور اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے لیے دروازہ کھولا آیک بھی ہوئی خاتون کے

جاؤم و وٹی رہمی جانا ہے عشق نے ہم کونکما کردیا من بيسوج كرمسكرايا ياكل مول مين بهي ايك دن میں تھوڑی نہ ہوتی ہے محبت شاید مجھے اس لیے وہ الحیمی لکی کہ وہ پیاری ہے بیر محبت نہیں ہے کھٹک كر گهرى نيندسو گيااور منج جب انھا تو ميں كافي حد تك فريش تفا نها دهوكر كهانا كهايا اور موسيطل جانے کے لیے ابھی نکلا ہی تھا کہ وہی لڑکی نظر آئی دہ بیدل ہی جا رہی تھی میرا دل جا ہا اے لفث دے دول کیکن اینے بے وقوف خیال کو دل ہے جفنك كر كارى إسارك كي مي تو موسيل بهنيج كيا تھالیکن میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا میں بدل سے سارے کام مناکر گاڑی لے کر چلاگیا ہرسڑک میں نے حصان ماری سیکن مجھے کہیں بھی سكون نه ملا تھا كيونكه ميراسكون تو تهيں كھو كيا تھا ان تمام حالات سے تلک آ کر میں نے اس لڑ کی ے بات کرنے کی ٹھان لی کیونکہ اب میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا میں گھر گیا اور جا کرسوگیا جِب اٹھا تو شام کے چھ بچے تھے میں میرک پر گفنثوں مبیثا رہالیکن وہ نہآئی تھک ہارکرایے کمرے میں جا کراب میرایدروز کامعمول بن گیا تھنٹوں ٹیرش پر ہیٹھا رہتا ہی جھی اس کی راہ تکتا رہتا آج آئھ دن ہو گئے تھے ہے دیکھائیں میں نہیں جانتا تھا کہ بدائر یکشن ہے یا پیار جو بن بات کے نہ ہوئی وعدہ نہ تسمیں پر بھی اتی بے چینی آخر كيول بيرسب مور ما تعامل إنى عى سوچول ميل كم تھا كەارش آيا جا جوآپ كودادو بلارى بى مى ارش کے ساتھ بی نیج آگیا تو ماں کے ساتھ ایک خاتون بينص تھيں کافي پريشان لگ رہي تھي ميں سلام کر کے بیٹھ گیا مال نے مجھے بتایا کہ ان کی بنی بار ہے گئی جگہول سے چیک کروایا ہے لیکن کوئی

تتبر 2015

جواب عرض 156

ومياربےوفا





ان کو بٹھا کراہے روم میں بیٹھ گیا سوچا نہ تھا پیاڑ کی اس طرح ملے کی جلو وردا چلیس احیما تمامحتر مدکا نام وردا ہے بہت انظار کرایا ہے تم نے مس وردا میرا بہت دل جاہ رہا تھا ورد اے بات کرنے کو ا جا تک میری نظر میزیر پڑی پر جی پر پڑی جو کہ ان محرمه ك محى اجما اب شام كوان كے ليے دوائیاں لے کر جانی ہیں اچھا ہے بہانیل بھی لوں گا میں دوائیاں بھی لے کر سیدھا وردا کے گھر گیا دردازے پر وردا کی مال نے دروازہ کھلا مجھے بہت بیار سے اندر بلا کر بٹھایا تہ نٹی اب کیا حال ہے ور دا کو تھیک طرح سے چیک بھی مہیں کروایا کوئی بات نہیں بیٹا انجکشن لگایا تھا ڈاکٹر نے اب بہتر ہے آئی بیددوائیاں ہیں انہیں با قاعدگی ہے دیں میں کچھ در بیٹھا جب مجھے وردا سے ملنے کا کوئی جانس نظر نہیں آیا تو میں گھر جانے میں ہی عافیت مجمی احیما آنی میں چلتا ہوں سبح میں ایک باروردا كو چيك كرتا جاؤك كامين جاني بى والاتھا کدبر حیوں یہ ہے ایک لڑی اڑی شاید اس کی چھوٹی بہن تھی اس کے ہاتھ میں کچھ کتا ہی تھیں اس نے مجھے ادب سے سلام کیا اور آ کے بڑھ گئ میں نے بیچھے ہے آواز دی سننے جی اس نے مزکر د یکھا آپ میرا کام کریں گی جی بتائے یہ فون نمبر آپ درداکودے دیں گی میں نے جھمکتے ہوئے کہا پلیز آپ دے دیں آھے ان کی مرضی لڑک نے نمبر پکر لیامی نے اللہ کاشکرادا کیاور گھر آگیا مجھے ہرونت اس کی کال کا انتظار رہتا کی کی بھی تیج یا کال آتی مجھے لگتا کہ وردا کی کال ہوگی کی دن ایسے بى گزر گئے لیکن اس کی کوئی کال ندآئی اب تو میں نے امید بی جیوز دی تھی ایکدن میں ٹی وی لاؤنج میں جیٹھا مودی د کیے رہاتھا کہ اچا تک رنگ ٹیون

ساتھ میری جان رشمن بھی با ہرنگلی اتنی کمزور خاتون نے اس اڑکی کو مجار کر باہر نکالا تھا اے ویکھتے ہی جیے مجھے میری ٹائلیں بے جان کی لگنے لی میں بے جان سا ہونے لگا مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشكل مور ما تها مجھے لگ رہا تھا كہ جينے اس كى یاری میرےجم میں آگئی میں ساکت ساکٹرا تھا وہ دونوں ماں بیٹی میرے چلنے کے انتظار میں ھیں میرا دل جاہ رہا تھا کہ اس جان دہمن ہے بوچھوں کہاں تھی اسنے دنوں کیوں مجھے اتنا تزیایا میں بیسب سوچ ہی رہا تھا کہ کی نے میرے كندهج پر ہاتھ ركھا اور ميں چونک كيا چليس بينا وردا کے کیے گفرا ہونا مشکل ہور ہا ہے میں نے حان دهمن کی طرف دیکھا اور ایک سٹریچرمنگوایا میں اینے ہوش کو بیفا تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں وارڈ روڈ میں تھا میں نے اپی نظر ادھر ادھر دورْ انَّى تو مجھے وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی البتہ اس کی ماں میرے یاس کھڑی تھی میں ایک دم اٹھا اور ان کی بٹی کے باریے میں پو جھا بٹا وہ ساتھ والی وارد میں ہا۔ تمہیں ہوش آگیا ہوتو میں اس کے باس جاتی ہوں میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں میں تیزی سے اٹھانہیں بیٹا آپ کی طبیعت خراب ہے آ ب آ رام کرونبیں میں تھیک ہوں میں جب پہنچا تو ایک ڈاکٹر اسے چیک کرر ہاتھا میری ال ڈاکٹرے بس ہلو ہائے تھی ڈاکٹر میں چیک کرتا ہوں میں ان کے ٹمیٹ کروا چکا ہوں ان کے گردوں میں یائی ہے میں نے دوائیاں لکھردیں ہیں آپ یہ لے لیس انشاء اللہ جلد ٹھیک ہو جا کیس كَى آنى دوائيان مِن كُفر آتے ہوئے لے آؤل كا شام تک آپ کود دائیاں مل جائیں گی چلو ور دا گھر چلیں میں یا ہرتک ان کوچھوڑنے آیا تھار کشے میں

SCANNED BY O AMIR

<u> جواب عرض 157</u>



مل نے بے دنی ہے فون دوسری طرف ہے کی او کی کی آواز تھی۔

اسلام علیم ذاکٹر شارع مجھے لگا شاف ممبرز میں ہے کسی کانمبر ہوگا۔

واعلیم اسلام۔ جی کون۔ میں وردا۔ کون مجھے اپنے کا نوں پریقین نہیں ہور ہاتھا میں نے اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے اس کا خال یو چھا جی اب میں بالکل ٹھیک ہوں مسح میں

کالج بھی جادل کی کون سے کلاس میں ہیں آپ میں ایف انس می پارٹ ٹو ۔ پھر تو آپ کوخوب محنت کی ضرورت ہے۔

کی اور میراتو بہت ساونت ضائع ہو چکا ہے کوئی بات نبیس امیمی آپ محنت کریں اس دن جم نے کافی دریا عمل کیں میں دوبارہ سے فوٹ رہے لگا تھا وہ مجھ ہے پیار نہ ہی کیکن میری دوست ضرور بن من مني مني بهي رونهنا بهي منانا بيرسب تفا درمیان وہ جھوئی جھوٹی باتوں پر مجھ سے ناراض ہوجاتی کیکن میں کیے بھی کر نے اے منالیتا تھا میری جان پر بن جاتی اگر جاری ایک دن بات نه ہوتی کئین عاہ کر بھی میں اینے بیار کا اظہار شکر یا تا یوں ہی دن گزر گئے میں ہر بارے ملنے کے لیے کہا اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا میں آج اسي بياركا اظهاركروينا جامتا تفادئ كئ وقت یر میں اس کی بتائی ہوئی جُلہ پر پہنچ گیا مجھے ایک گفنشہ و کیا تھا وہاں بیٹے ہوئے اور دہ ندآئی مجھے غصه آرہا تھالیکن جیسے بی وہ میرے سامنے آنی میرا سارا غصه بواکی طرح از گیا وه بهت بیاری لگ رہی تھی وہ این بہن کے ساتھ آئی جس کو میں نمبر دیا تھا ہم کچھ در باتیں کرتے رہے مجھے وردا - كالهجه كچھ بدله بدله سالگا وردا اٹھ كر جانے لگي تو مع مجھ سے بات كرو۔

میں نے اس کا ہاتھ پر کراس نے ایک جھکے ہے ا پنایاتھ چیزایا کیاسئلہ ہے وہ غصے ہے وہال ہے چنی گئی اس کی بہن وہیں پر بیٹھی تھی میں خبران تھا اس کے اس رویے سے شارع میں آنی کو سمجھاتی ہوں آج ان کاموڈ خراب ہے کیوں ۔ میں نے سوالية نظرول سے اس كى طرف ديكھا اور آج مم فتن محرے آئے تو آیی کا بھائی ہے جھکڑا ہوگیا تھا اور جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ کی سے بھی بات نہیں کرتیں میں سو چوں سے تب ہے جب عینی ہے اور آپ ہی بولی جارہے ہیں و پیے آپ كانام كيا بردانام بمراده يجهدرينيس ميل نے اس کے باتھ ایک خط بھیجا جس میں میں نے اینے بیار کا اظبار کیااور پھرہم نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور میں واپس گھر آگیا میں گھر آگر ورداکے جواب کا انظار کرنے لگامیں ٹیرل پر کھڑا تھاجب وہ اینے روم میں آئی سامنے کی کھڑی کھلی تھی میں نے اے بلانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں کچھ دیر بعدیں نے اے میں کیا جلومحتر مدآب نے کوئی جواب نہیں دیا ایک آب ہیں جواتے اطمینان ہے جی رای ہیں اور ایک ہم ہیں جوایک ایک بل کیے گزاررے میں اگرآپ کو ہمارا پر پوزل نہیں بند تونا كهددي مجھے كھودتت دي او كے او كے ميڈم جیا آپ جا ہیں مرے لیے یمی کافی تھا کہاں نے نہیں کی ہم دات گئے تک بات کرتے دہے تے میں روز اس کے جواب کو انتظار کرتا رہتا تھا کیکن وہ تھی کہ میری جانی دشمن بی جیکھی تھی۔ ایک دن رات کے دو مجے مجھے اسکافون آیا

ایک دن رات کے دو بح بچھے اسکا فون آیا میں ہر بیثان ہو گیا کیا ہوا مجھے نیند نہیں آر ہی پلیز

نہیں یاد آر ہاتھا دوسری طرف ہے وردا کی آواز کھی اس کی آ وازین کر میں اور بھی بے قابوہو گیا تھا میں رور ہاتھا میری آ وازین کروہ بھی رویزی ڈِ اکٹر شارع میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن الك سي جوآب تبيل حانة ميرادل زورزور س دھڑک رہاتھا کون سانچ ہے میں نے یو چھا آپ وردائے باركرتے بى كىن ميں وردائبيں مول میں روا ہوں میں آپ سے بہت بیار کرتی ہوں پلیز میرایقین کریں جب آپ نے مجھے نمبر دیا تو میں نے صرف کچھ دن شرارت کے لیے آپ ے بات کرنی تھی کیکن مجھے پہتہیں جلا کب آپ ے بیار ہو گیا آیی تو جانی بھی نہیں کہ آی ان ے بیار کرتے ہیں بلکہ ان کی تو کل منکنی ہے میرے تایا ابو کے مٹے سے مجھے ایسا لگ رہاتھا کہ وہ مجھے کوئی ہے نہیں بتارہی وہ تو مجھے زہر دے رہی تھی مجھ سے دھوکا برداشت نہیں ہور باتھا میرا د ماغ میف رہا تھا میں نے فون بند کردیا میں فورا ردا کے گھر بہنجا وہاں جا کر میں اسے ہوش کھو بیٹا تھاردارور ہی تھی کیکن میں اس کونظرا نداز کرر ہاتھا آج تک جس کو میں جاہتا تھا وہ کوئی اور تھی اور جس کی آ واز میرے کا نوں میں رس گھولتی رہی وہ کوئی اور تھی آج میں اپنی زندگی کے اس چورا ہے رِ تھا جس کا مجھے کوئی ہت نہیں تھا کہ میں نے کس ظرف جاناہے مجھے کیا تاتھا جس کومیں نے دیکھا تھا وہ وردائھی اور جس سے بات کرتا وہ ردائھی کاش کے مجھے پتہ ہوتا اور میں ردا کو بھی جھی پیار کا اظہار نہ کرتا وردائے نہیں ردانے میرے ساتھ دھوکہ کیاہے میں اینے بیار میں ہار گیا اور رواجیت <sup>ھ</sup>ٹی وردا کی منگنی نے بعدردا میرانصیب بنی اور ہمیشہ کے لیےاس نے اپنا پار حاصل کرلیا۔

نیند کیوں نہیں آرہی ہاری میڈم کو اب جب کوں ہوکای کہناہے کہیں تہمیں جھے بیار تو تہیں ہو گیا میں نے شرارت ہے کہا۔ ہاں کیا کہاتم نے ہاں او مانی گاڈ کتنا انتظار كروايا ہے ور اس وقت بال كهدرى موجب ساری دنیاسور بی ہمراول جا دراہے کہ ساری دنيا كوچلا جلاكر بتاؤن سبكوا ثفادون ومسكرادي تھی مجھےاں وقت بہت پیارآ رہاتھااں پر پلیزیار بابر ملونہ پہلی بار بھی تم نے تھیک سے بات بیس کی ۔ پہیں میں باہر ہیں آسکتی انجھی وہ بات کررہی تھی كەكسى كى آواز آئى اوراس كى كال كٹ گئى اس کے بعد میں نے کی باراس کا نمبر ڈائل کیا لیکن نا كام رباس كانمبريا ورآف تقاميراول بهت تكبرا رباتها مجھے مجھ مبیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں مجھے شک تھا کہ اس کے گھر میں کی کو پتہ جل چاہے کٹی دن گزرنے کے بعد بھی میں نے اس سے بات نہ کر سکا تو میں نے ارش کو جاکلیٹ ک رشوت دے کر ور داکے گھر بھیجا ایرش کوسب سمجھا دیا تھا کہا ہے کیا کچھ معلوم کر کے آنا ہے اور ایری کی جیب میں ایک موبائل جھی ڈال دیا تھاارش ہے

ادھر کہل رہا تھا دل جاہ رہا تھا کہ خود جا کر بات کر لوں میں نے بسی میں رو بی پڑا تھا میری آنکھوں سے ڈھیروں آنسونکل رہے تصفون کی گھنٹی بجی میری آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں مجھے نمبر یک

موبائل چپ جاپ وردا آئی کودے دیناور دالے

تو اس کو دینا ایش ڈرتے ڈرتے گیا درواز وردا

نے کھولا تھا اور ایرش کو اپنے کمرے میں لے کئی

رداآ بی مجھے آئی وردا ہے ملنا ہے آئی کوموبائل

دیناہے جا جونے دیاہے آپ وردا آئی کودیں گی

جی ایرش موبائل دے کر چلا گیا میں بے چینی ادھر

READING.



## دوسى

#### \_ تحرير ـ رئس عبدالرحمٰن \_ نين را نجھا ـ

شنرادہ بھائی ۔السلام ولیکم ۔امید ہے کہ آپ خیریت سے مول مے۔ قار مین سے سلے میری بہا فوری یہ لیسی عبت ہے بیند کرنے کاشکریدیہ ٹائع کرنے کا اور ان بہن بھائیوں کاشکریہ جن کومیری دہ کاوٹی پیندآئی اور انہوں نے کال کر کے اور اتیں ایم ایس کر کے حوصلہ افزائی کی میری سوچ سے بڑھ کرآ مے لکھنے کا کہاان کے کہنے پر میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں اور امید ہے کہ سب کو بیکہانی بھی پندآئ گی میں نے اس کہانی کا نام ۔دوئی۔رکھا ہے میری کوشش ہے کہ میں اجھالکھوں اورز بادہ کھوں تمام جا ہے والوں کوظوص ول سے سلام۔ ادارہ جواب عرض کی پای کو مرتفرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں ٹامل تمام کرداروں مقامات کے نام

تبديل كرد بي من تأكيس كى دل عني نه مواور مطابقت محفل اتفاقيه موكى جس كااداره يارائم ذمه دارميس ہوگا۔اس کہانی میں کیا کھے ہے بیو آپ کو بڑھنے کے بعد ہی ہت چلےگا۔

جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بات سی ہے کہ آج کل برے

لیکن دوئی کے نام پر جان لینے والے بھی میں اور جان دینے والے بھی میں کہتے ہیں انسان کی پیجان اینے دوستول سے ہولی ہے جیسے آپ ہوں کے آپ کو دوست بھی ملے گے آپ خود ا چھے ہوں تو آپ کودوست بھی اچھے ہی ہلیں گے آپ برے ہون تو آپ کو دوست بھی برے ہی ملے ہیں میں کہنا ہوں آج کل قسمت والوں کو التحفيدوست ملتے ہيں۔

احجهاد وست بزار باربھی روٹھ جائے تو اس کو ناراض نه ہونے دینا اور دوست وہ ہوتا ہے جوعم میں دیکھ کرآپ کے کام آئے اور مشورہ کروتو آپ کواچھا گئے آپ کی عزت کا خیال رکھے عفل میں آپ کی تعریف کرے۔

كوشش ہوتى ہے كہ ميں دومرول سے كجهالك كهول جو كجهآج كل موربا ہاں پر قلم اٹھاؤں تو آج میں دوتی پر لکھ رہا ہوں امید ہے راضے والوں کو پندآئے کی دوی ا کے عظیم رشتہ ہے سب رشتے ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ملے ہیں اور ہمارا دل نہجی ہوہم کووہ التصف بهي لكيس توتجى مارى مجبوري موتى إن كاساته نبعانه كين دوتي كاوه تطيم رشته ہے جوہم ائی مرضی سے بناتے ہیں اس میں کوئی مجبوری ننبیں ہوتی ہم بناتے بھی خود ہیں اور ختم بھی خود ہی كرتے بيں اور اگر دوست لل جائے جس سے ہاری سوچ ملتی ہوتو کیابات ہے اور دوست سے ہم اپنے دل کی ہر بات کر کتے ہیں وہ بات جوہم والدین جہن بھائیوں سے بھی نہیں کر کتے آج كل يجيلوگوں نے دوسرتی ، رشتے كو بھی بدنام كرديا بيكن سب ايك جيے نہيں ہوتے اور





کی زندگی بحرکا رونا دیتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے فون پر دوست بات ہوتی دوتی کی بیار ہو کیا پلیزنسی کا دل نه تو ژا کرو کیونکه دلوں میں خدار ہتا ہے ہم کوایی خوش بیاری ہاس کیے دوسرول کی جان علی جائے ہم کو یردائیس ایے مطلب کے کے کیا کیا وعدے کرتے ہیں کہ میں جان دے دوں گا آپ کے لیے یہ کردوں گالیکن جس مطلب بورا ہوجاتا ہے تو کہتے ہیں آ یے کون میں آپ کوئیس جانتا ہرانسان کے جذبات ہوتے ہیں مجھے دوست دوستوں نے بہت می تو تعات دوی سے وابسة كر ليتے ہيں وہ جب يورى نہيں مولی توبہت دکھ ہوتا ہاس لیے کی سے تو تعات نه کرو دوست کو بھی مت آ زمانه درنه موسکتا ہے آپ ایک احماد دست جهوژ د دا حماد دست ده اها ہے جوآپ کی باتیں دوسروں کونہ بتائے وہ کہتے میں کہ ایک چھلی بورے تلاب کر گندہ کردی ہے میجودوستول نے دوی کو بدنام کر دیا ہے مجھ کوخدا نے بہت اعظمے دوست دیے ہیں میری زندگی دوستوں کے نام ہے جھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کے دوست مجھ سے رابطہ کرتا ہے ان سے بات كركے بہت احمالكا بان عم س كران کے چرے رمکراہٹ لاکرایک لاکی نے مجھ ے رابطہ کیا میں نے اس ہے کہا آ ب ہے یات كركے بہت اجھالگا بہت خوشی ہوئی اسنے كہا ہي نماز پر موں کی خوش رہا کروں رہوں گی ایک اور الركاس جہلم ساس سے بات كر كے ب نیاده احجمالگاس کی اورمیری سوچ کانی ملتی جلتی ھی اس نے اپنے بارے میں سب مجھ بٹایا اور میں نے ساراون ایس ایم ایس سے بات کی اس نے کہا تھا میرے بارے میں لکھنا تو سو میں نے

کوئی بری ہاہت ہوآ ب میں تو آپ کو بتائے ادر دوست لبال کی طرح ہوتاہے ادرامیر دہ ہیں جس کے یاس دولت ہوامیر وہ ہیں جس کے اجھے دوست ہول غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں غری وہ ہے جب کا کوئی دوست نہیں التجھے دوستوں کی تلاش بھی ختم نہیں ہوتی دوست خدا کی طرف سے بہت برا تحف ب میری کوشش ہوتی ہے میری وجہ سے کی دوست کو کوئی دکھ نہ ملے وہ دن میراسب سے اچھا ہوتا ہے جس دن میں کمی دھی دوست کوخوش کرتا ہوں وہ دن برا گزرتا ہے جس دن میری دجہ ہے کی کود کھ لم سٹوری سیسی محبت ہے یا ھ کر بہت سے دوستوں نے رابطہ کیا کچھ نے ختم گردیا مجھ کے بہاتھ اب بھی ہے مجھے اب پت چلا کہ لوگ کتنے دھی ہیں يهاب كوئى بهي ايساانسان نبيس جوخوش مواكرآب كو کوئی دوست نہیں ملتا تواینے ماں باپ سے دوئتی کرواچی کتاب ہےدوئی کرلوقر آن ہےدوئی کر لو خدا ہے دوئی لر لو ہمیشہ امیما سوحا کرو دوستوں کے کام آیا کر دہرانسان کی این این سوچ ہوتی ہے لڑکوں ہے بات کرنا مجھے اچھا ہیں لگتا لیکن میری سوچ میں بہت فرق ہے جولز کی اینے کسی ہے دوئی نہیں کر علق اکیلی ہوتی ہیں وہ جس كے ماتھ كھے ہوا ہے إس كے دل ير بوجھ ہو دہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کمی کوانی سٹوری بتا دوں اور وہ بہت ی امیدیں لے کر جھے ہے یا کمی اور ے رابطہ کر ہے اور ہم اس کو نائم نہیں دیے تو ان كے ول يركيا كررتى ہے مارا تو كام ہے داوں ہے کھیلنا جھی کسی کومجت کے نام پر بدنام کردیا بھی كى كودوى كے نام پر خدا كے كيے سوچو ہم كيا كر رے ہیں ہم کو کیا ملائے وقتی خوشی کے لیے ہم کیسی

تین نافر جو روتا عیل تو یہ مری مجت ہے جر موتی رول دیتا ہوں تو یہ بیری مجت ہے تہاری یاد ک کرنوں کو اکثر آگھ عمل دکھ کر م این نید کونا ہوں تر بری محبت ہے ہوا احمال ٹوٹبو جانمائی کو دکھ کر اکثر یرے والے یں رہا ہوں ؤ یہ برل مجت ت نلک یر یاتم تاروں کے حین جمرمٹ کے مظر ش فر۔ چیرے کو ممکنا دول تو یہ میری مجند ہے می ای زندگ کے مارے جذبان کر میری جابال تمبادے کا اول آتہ ہے ایری میت ہے مجلی تو دکھ لے آ کے پیش راہ مجت میں عمل فود سے فود عل الران اوں آت یہ میری میت ہے يرتش مبدالرتمن تجراع ول من لل على

3/2 21 ہوئی میرن انقار آ بهت تما مل وہ جگیوں کی مروائی لكمنا كه مرت وات مجن بينا نما بها تجد كو اے دوست اِي تَحَ الْمَنْ تَ مستسمنه انتخاب: فبدالله حسن جشي - سيت اور

ہانے کا حوصلہ نہ ہوا ریں دور تک نظری اے ہے بانے کا حوصل نہ ہوا تمہارے جر وستم بنس کے ۔بد لئے دل ہے تمبارے ول کو دکھانے کا حوصلہ نہ ہوا لانے کچھ اس طرن مبت مین اب تک مجی کو ول میں بانے کا حوصل نہ ہوا لکھ دیا میری بہت تعریف کرتی ہے میں بھی کہنا حابتا ہوں جوخود احما ہوتا ہے اس کوسب اجھے كتبح مين ميذم آپ خودا مجھى ميں تواس ليے آپ كوسب اجمع لكت بين آب سدرابط كرك اجما لگا امیدے آپ سے رابط برقر اردے گا ماری سوچ بہت زیادہ ملتی ہے اس کو مذاق کرنا اجھا لگتا ہے۔قارئین کیمی کی میری دل کی باتنی امید ہے سب کو پیندا نیں گی۔

ریاض احمد بھائی کا بھی شکریہ یہ میرے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں ان ہے بھی بات کر کے اچھا لگتا ہے میں تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ جہال رہوخوش رہو دومروں کوخوش رکھو دومروں کے کام آؤ کے اردن کی زندگی ہے انجوائے کر دنماز يرها كروكمي كوكوئي بات بري لكي ہوتو معذرت خوال ہوں آخر میں تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام - رئس عبدالرحمن مجر - مین را جها ـ

تادانیاں

الفي باداوں مي ايك خنك ى ..... يكهانى تو ب جاودان .... بامنی بے یہ چرتر ..... کیے کبوں میں کہانیاں ..... بدلا جوہوسم تو برانا كما .....ا ع وكوكر وكم على منجلا كما .... جران كركيس جھ کو ..... باداوں کی آئی جانیاں ..... تعام کے سافر ہاتھ میں ..... کویا من اپی ذات من ..... یادا سے اپول کے کرم ..... برحتی کی بریشانیاں ..... عاقل نے تو برعمل نہیں ..... صابر ہے تو رمبرنبین .....علمی ب نظرت آدم می ..... شامل ب لفظ به انبانیاں .....گزرا جوزندگی کا سفر ..... بریثان تمامیں اس قدر ..... المعى تحريرا يل يه بسي مجول بن اور نا دانيال ..... دولت می شهرت کی ..... سب مجمع ملاعزت کی ..... سانسیں رکیس سے احماس مواسسمرى ذات ذرؤ بيانال

ارون سومرو- ين آماد



# وفاکے پھول دل کی کتاب میں

\_ يَحْرِيه \_ سور افلك خان \_ \_

شنرادہ بھائی۔السلام ولليم۔اميدے كرآپ خيريت سے مول محے۔ قاریمن جونام اورعزت مجھے جواب عرض نے دی ہے اور میں اس کی بے عدمشکور ہول مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے ایک بار پھر میں اپن دوسری کہانی جس کانام میں نے۔وفا کے پھول دل کی کتاب میں۔رکھا ہے امیدے کرآپ جناب اسے جواب عرض میں شائع کرے جھے شکریے کا ایک بار پھرموقع دیں گے۔جو دوست میری کہانی کو پسند کرتے میں ان کی مشکور ہوں اور جودوست مجھے ایے دلوں میں یادر کھتے ہیں ان کومیرا بیار بھراسلام اور مبتی جاہتیں اور دل کی گہرائیوں سے ہزاروں دعاؤں کے ساتھ سلام قبول ہو میں ادارہ جواب عرض کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔

دارہ جواب عرض کی یا یی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقابات کے نام تبديل كرديئے ہيں تا كەكسى كى دل شكنى نە ہواور مطابقت محض اتفاقيه ہوگى جس كا ادار ہ يا رائٹر ذ مەدار نبيس . موكا الكماني من كيا كه بيرة آب كويز هن ك بعدى يد علامًا -

بہت بڑے آ دمی بنیں گے یا پھر ہاری بھابھی کو بڑھا میں گے اس طرح ہی منتے مسکراتے ہوئے زندگی گزررہی تھی ہیں میٹرک میں سے 925 نمبر لے کر یاس ہوا میرے والدین بہت خوش تھے کیونکدمیرے یا یا کی خواہش تھی کہ بیس آرمی میں جا ذَل اوراً مِن كَيْ خُوا ہُشْ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں میں سرف پڑھائی پر توجہ دیتا اوریہی کہتا کہ خدمیرے والدین کی خواہش بوری کرے اس طرح ہی میں الف ایس ی کے لیے کالج میں جانے لگا اور خوب ول لگا کر پڑھتا سارے کلاس فیلو میری بہت اس کرتے تھادر یکی کہتے کہ زندگی کے کسی موڑیر آپ کونا کامی کا سامنا نہ کرنا ہڑے سارے سٹوڈ نٹ اور ٹیجرز مجھے دعا نیس دیے اور ا كتراد كيوب كوكسي مضمون مي برابلم موتى تو مجھ مہتی کہ بھائی ہماری تھوڑی می ہیلپ کر دیں میں

نام فواد ہے میں نے ایک امیر گھرانے میرا میں آئے گھولی تھی میری پیدائش پر میرے والدین نے بہت خوشی منائی اس خوشی میں تمام رشته داروں اور گاؤں میں مٹھائی باٹی گئی تھی کیونکہ میں دو بہنوں کا اکلوتا بھائی اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ ہے سب کی آنکھوں کاراتا اورخوبصورت ذہین بیا تھا سب مجھے بہت بیار کرتے تھے میں اپنی ہر بات منوا تا اور سارے گھر ير ميري حكومت موتى تھي جب ميں يانچ سال كا مواتو مجھے برائمری سکول میں داخل کرادیا گیا میں بهت لائق سنوذنك ادر فرمابردار بيناتها تمام سٹوڈ نٹ میری بہت عزت کرتے تھے اور سب مجھے لائق سٹوڈنٹ کہدکر پکارتے تھے کیونکہ میں کھیلتا کم تھا اور ہر وتت پڑھتا رہتا تھا بھی بھی مذاق سے میری بہنیں مہتیں کہ بھائی یڑھ کریا تو

جواب عرض 164

وناکے بھول دل کی کتاب میں





WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



اور رات کوسورج دیکھیں گی خیر آپ خواب دیکھیں اگر آپ جیسی لڑکی خواب نہ دیکھے تو خواب کے ساتھ ناانسانی ہوگی اور بھے امید ہے گہا پی طرح خوبھورت خواب دیکھی ہول گی اور میری دعا ہے کہ آپ کے خواب حقیقت کا روپ دھار جا کیں گے اور آپ کو ایک مسللہ میر سے خیال میں آپ زندگی سے ناراض ہو۔
میر سے خیال میں آپ زندگی سے ناراض ہوں ہوں نہیں ہیں میں زندگی سے ناراض ہوں

میں خود سے ناراض ہوں۔ میری اتن با تیں ہوئی اور میں واپس آکر پڑھنے بیٹھ گیا ہے کہ کرکہ بعد میں ملاقات ہوگی۔ ہر دفت مجھے انتظار رہتا کہ کب ٹائم طے دفا سے بات کردں جیسے ہی ٹائم ملتا میں دفا سے ضرور باتیں کرتا۔ ایک دن میں نے یا توں باتوں میں

ين دون بي دون بوري وري وري چارا

آپ میرے ساتھ دوئی کریں گی۔ وفانے جواب دیا میں آگی دوست ہول اور اگر آپ مجھے دوست سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اس طرح ہی ہم ہاتیں کرتے رہتے تھے اور جواب دی رہتی تمام سٹوڈنٹ مجھے خوش نصیب جھتے تھے کہتے۔

یارفوادآب وفاہ باتمں کرتے ہوورندوفا ہوگئی ہے بات نہیں کرتی اور اب تو وفا بھی مجھے ہوت ہوں جب محصل کہ میں واقعی اس کا دوست ہوئی تو انہوں میرے دوستوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مل کر یلان بنایا کہ وفا کوآ زماتے ہیں کہ فواد پر کتنا اعتبار کرتی ہے میرے دوستوں کے بلان کے مطابق میں نے کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کے مطابق میں نے کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ لڑکی جس کے

ان کی رہنمائی کر دینا گریس ہمیشدنو کرتا کہ ایک ایک ایک ایک ایک اور پریشان و کھائی دی تھی اور پریشان و کھائی دی تھی اور اس نے بھی ہمیشہ اور اس نے بھی ہمیشہ خاموش ہی رہتی تھی۔

میں اکثر سوچھا کہ کل کالج جا کر ای سے
پوچھوں گا کہ آپ پریشان کیوں رہتی ہیں گر بھی
نہ پوچھ سکا جسے ہی میں اس لڑک سے بات کرنے
کی کوشش کرتا تو میری ہمت جواب دے جاتی تھی
ایک دن میں نے فیصلہ کرلیا کل کل میں ضروراس
سے بات کروں گا دوسرے دن کالج ٹائم سے
پہلے ہی گیا تو وہ دہاں کا اس میں موجود تھی میں نے
ہمدی کر سکھا

اسلام علیم اس نے جواب دیا ۔ واعلیم اسلام ۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے۔ جی میرانام وفاانمول ہے۔

پلیز اگر آپ برا نه مانین تو ایک بات رئیر

ہوچھول آپ سے۔ حساست

بہ رق جی پوچھیں ۔آب اکثر پریشان اور اداس ھائی دیتی ہیں کیا دجہہے۔

دکھا کی دیتی ہیں کیا دجہے۔ نہیں میں تو اداس ہیں رہتی بہت خوش رہتی ہوں آپ کوغلو نہی ہو کی ہے

اگریس این غلطبی مان لوں تو میرے خیال کے مطابق آپ خواب دیکھتی ہیں اب یہ بھی میری غلط ہی مت کہد یا۔

تی آپ نے تی کہا کیونکہ خواہوں پرکوئی پابندی ہیں شاید خواب دیکھنامیری زندگی ہے آپ خواہوں کوزندگی مجھد ہی ہوں تو رات کے دفت خواب دیکھا کریں اگر آپ کے خواب بہت گہرے ہو گئے تو آپ دن کوآسان پرتارے بہت گہرے ہو گئے تو آپ دن کوآسان پرتارے

جواب عرض 166

وفا کے پھول دل کی کتاب میں

انھ فلرٹ کی کوشش کی ہے اس نے رات کو مجھ ہے لفٹ ما تکی تھی اور میں نے اے کہا۔

میں آپ سے بیار کرتا ہوں اور بیار میں س جائزے مر مجھے میرے دوستوں کے پلان معلوم نہ تھے اور میرے دوست علی نے میری كلاس فيلوحنا كوكها\_

وفا کو بتا دو کہ فوا دا جھالز کائبیں ہاں ہے

حنانے جا کروفا کو بنادیا کہ اور کہا کہا ہم نے آپ کو انفارم کر دیا ہے آ گے آپ کی مرضی تو وفا نے کہامیری جو یا تیں ستی جائیں۔

آب مجھے فواد کے بارے میں کیوں بتار ہی ہیں مجھے معلوم نہیں میری طرف سے جاکر بورے سٹوڈنٹ کو کہہ دو کہ آسان ہے آگ تو برس سکتی ب زبین سے خون تو نکل سکتا ہے جا ندستارے ٹوٹ کر بھیل کتے ہیں گرفواد کسی کی غزت کالٹیرا نہیں ہوسکتا اورآپ نے مجھے انفارم کیا آپ کے

ی کے ول می کیا جھیا ہے بیتو خدائی جانا ہے اگردل نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے تھی خاموثی ہاری نطرت اس کیے نبھ کی اگرمند میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے اور بال حنا ایک بات یاد رکھنا لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عیب چھیانے کے کیے دوسروں کے کر داروں پر کیچڑا چھا گتے ہیں مگر بي بحول جاتے ہيں كمز ت اور ذلت خداكے ہاتھ میں ہے حنانے سب کھیل کو بتادیا تو علی نے بجھے سارے بلان کے بارے میں بتایا اور کہا۔ وفانے آپ کے حق میں اتن بری گواہی دے دی ہے اس نے اب کوسب فرشتوں کا

روپ دیا ہے ادر مجھے امید ہے کہ وفاتم سے بیار كرتى تو من على سے ناراض ہوگيا كہا۔ آپکوالیانبیں کرنا جائے تھاوہ کیا سوجے گ دہ میری عزت کرتی ہے اور مجھے دوست مجھٹی ہے توعلی نے کہا۔

فواد وفاتم ہے عبت کرتے ہو میں نے تمہاری آنھوں میں دیکھی ہے دفاکواظہار کر دووہ جھی آپ ہے محبت کرتی ہے

میں نے دفا ہے کچھ جھی نہیں کہا اور معمول کے مطابق یا تمیں کرتار ہااور باتوں ہی یاتوں میں يو جمعا۔

وفا آپ کوزندگی اور بیار کی تعریف آتی ہے وفانے کہا جی تو۔ وفانے زندگی کی تعریف یوں کی زندگی کو بےمقصد سمجھ کرمت گزاروز نیڈگی تو راستہ ہے جے ہرداہ کو طے کرنا پڑتا ہے زندگی تو دریا ہے جے ہر سافر کو گزار نایز تا ہے زندگی ایک ھلی کتاب ہے لازی انصاف ہے جے زندگی کے طالب علم کو رہ ھنا ہے زندگی ایک سوال ہے جے ہر کسی کوطل کر تا پڑتا ہے زگر زندگی کوگز ارنابی ہے تو شبت طریقے سے بسر کرنی جائے منفی طریقے ہے بستر کرنے والوں کونہ زندگی پناہ دیق ہاورنہ ہی مرنے کے بعد قبراور نہ ہی پھرآ خرت - بیار۔ پیاروہ جذبہ ہےجس کی یا کیزگی پر بوری د نیا قربان کی جاسکتی ہے

میں نے وفایسے یو حیا۔ وفایبارزندگی میں لازی ہے۔

وفانے جواب دیا۔ای طرح ہماری ہاتیں ہوتی رہی اور میں دل ہی دل میں وفا سے محبت كرنے لگا مگر اظہار نه كيا تھا بھى بھى فون پر بھى بات كر ليخ تھے۔

جواب عرض 167

وذا کے پھول دل کی کتاب میں

دیے اور دہا۔ وفا آپ کو پھول بہند ہیں تو میں بھی آپ کو پھول کا گفٹ کروں گا۔ وفا کہنے گلی۔ میں گفٹ دوں تو لیتے نہیں اگر لوں تو دین نہیں۔

میں نے پوچھا آپ کے گھر میں گلاب کے کافی بھول گفٹ کرنا تو وفا ہر پیمرکو مجھے بھول گفٹ کرنا تو وفا ہر پیمرکو مجھے بھول گفٹ کرتی تھی اور میں جا کر اپنی بہنوں اور ای ابو کو بتاتا کہ آپ کی بہونے ویکتے۔ دیے میں تو وہ بیتے اور کہتے۔ شادی کے کروگے۔

مادن ب روسے . میں کہنا۔ پہلے بھول توا کھٹے کراوں تو میری آئی نے کہا۔ بھائی اگر بھا بھی آپ کو بھول دیتی رہی تو آپ لیتے رہے تو دیوائے ہو جادئے اوروہ آپ کو تکم چلائے گی۔

میں نے کہا۔ تکم میں بھی جلا دُل گا۔ صرف میرے خواب دیکھیے گی۔

میری چھوٹی سٹرسونیائے کہا ہما بھی کیے۔ میں نے کہا وہ بالکل اچھی خوبصورت ہے تھوڑی سی ضدی ہے ادر آپ کا بھائی فوادتو سردار ہے اس طرح بی ہفتے مسکراتے زندگی گزرتی گئی اور وفانے اظہارنہ کیا صرف یہی کہتی محبت لفظوں کی مختاج نہیں ہوتی میں نے دل میں ادادہ کر لیا تھا شادی بھی وفائے بی کروں گا اور اظہار بھی وفا انمول کرے گی۔

ایک ون میں نے وفا کو کال کی اور کہا۔ کیا کررہی ہوتو وہ کہنے لگی۔

گلاب کے بھول تو ڈر ہی تھی میں نے کہا۔ کیاکل مجھے گفٹ بھی ضرور کرنا اور ہاں آپ کو گلاب کے بھول کیوں بسند ہیں تو ابک دن وفانے کال کی اور پوچھا کے فواد کیا کررہے ہوتو میں نے کہا۔ آپ کو یاد کررہا ہوں۔ وفانے کہا۔ آپ بھی مجھے یادآ رہے تھے

اپ ہی جھے یا دارہے سے میں بہت خوش ہوا کہ وفا مجھے یاد کرتی ہے اور مجھ سے محبت بھی ضرور کرتی ہوگی اور ایک دن میں نے دفا کو بتا بیااور کہا۔

میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔

وفائے کہا۔ فواد آپ واقعی مجھ ہے محبت
کرتے ہونگے گر مجھے کی کی تھیجت کی تھی کہ
محبت نام پرلڑ کے صرف جسم کوداغ دار کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ نائم پاس
کیا اور آپ نے پیار مجھ لیا بلیز مجھے معاف کردینا
تومیں نے کہا۔

وفا وہ لڑ کے ہوتے ہونے جو سے باتیں کرتے ہیں اور پانچوں انگیاں ایک جیسی نہیں ہوتے ہیں اور کرتار ہوں گااور ہوتی میں نے پی محبت کی ہوار کرتار ہوں گااور آپ مرف پوچھا جا ہتا ہوں کہ اگر آپ کو مجھے کے لیے ای ابو کو آپ کے گھر جھیجوں گا اور محبت کا اظہار کروانے کا طریقہ بھی مجھے یاد ہے۔اورکل ایک الس می کا رزائے آنیوالا ہے مجھے گفٹ ضرور دینا اللہ حافظ۔

' دوسرے دن کالجے کیا تو رزلٹ ٹاندار آیا تھا میرے نمبر 820 اور وفا انمول کے نمبر 776 میں نے وفائے کہا۔ میرا گفٹ۔ وفانے بہت سے گلاب کے بچول مجھے

جواب عرض 168

وفا کے پھول دل کی کتاب میں

يباں سے لے جاؤں گی ای جان نے وفا کے والدے بات کی تو وفا کے والد نے جواب ویا آج ہے وفا آپ کی بٹی ہے بیٹیول کے گھر وولت اینوں ہے تہیں بیار کی اینول سے بنتے

میں ای ابوخوثی خوش گھر واپس آ گئے اور مجھے بتایا

كدمين في كبار

مس وفاا نظارختم كيونكه فواد انتظار كرنے كا عادی نبیں سے انشاء اللہ شادی کی تیاریاں شروع الله حافظ ابتم خوش رہنا او رمیرے بارے میں خواب دیکھنا شروع کر دو اور اگر میرے بارے میں خواب دیکھو گی تو آپ کے خواب خسين زياد وخوبصورت مونكً احجما وفا اب نج بتاؤ كهتم مجھ ہے محبت كرتى ہو يانبيس وفا خاموش ہوئنی بلیز و فابولو۔ ہاں پانبیں میں جواب دو۔

فوادسب وقت اور حالات کے مطابق ہوتا ے نواد نے کہا۔

اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت

فواد میں نے بیتو کیں کہاا چھااو کے۔ ویٹ ویٹ دیث کر دنگا اور بھے امیرے کہ آپ اظہار ضرور کریں گی اس طرح ہماری باتیں ہوئی ربتی اب دو دن بھی آگیاتھ جس کا مجھے شدت ہے انتظار تھا میری وفا میری دلہن ہے میری تج پر بیٹھے بہت یاری لگ ر بی تھی میں نے وفا كوسلام كيااور يو حيما\_

وفا آج بھی تم اداس ہو۔

وفانے جواب دیا۔

ہم اداس ہوتے ہیں اور دن گزرجا تا ہے ایک دن بیاداس ہوگااور ہم گزرجا نیں گے وفا الیی با تیں نہیں کرتے اورا ج منہیں

مچھولوں کے مقدر \_ گلتان میں قطنے والا ہر بھول خوشما ہوتا ہے بظاہر حسن کا مجسمہ یکسانیت کا حامل مگران کا مقدرا یک طرف سہرے کی سجاوٹ اور دوسري طرف قبر کی زینت کہیں محبت کی نشانی سمجھ كر بالوں ميں لكانے جاتے ہيں اور لہيں نفرت سے یاؤل تلے مسل دیئے جاتے ہیں جبکہ مجھ پھول بودے ہر بی ایا دامن حاک کر لیتے ہیں گو ہر بھول کا مقدر کا مُنات کے اس گلشن کی

میں نے کہا میرا نام فوادے جو کچے کہنا ہے امی ابو کے گھر کہ او جب میرے یاس آ فر کی تو دن آ سان پرستارے اور رات کوسور نج و کھو گئیمہیں کسی چنز کی تعریف بھی نہیں آئے گی اور مال میں تم ے پیار کرتا ہوا یا۔ وفا صاحبہ آب کی زبان بھی ہے اورا ظہار ؑ رویں ورنہ بعد میں مشکل ہوجائے گانو د فا کہنے گی۔

بليز مجھے تک مت كرنا كے كہتے ہيں۔

اجھا وفا ناراض مت بونا میری بیاری ی واكف مجھےلگناے كه آب مجھے ذرلى میں

وفانے کہائنیں میں محبت اور اینے آپ سے

ڈرنی بوں۔

میں نے کہا وفا ایک بار میرے گھر آجاؤ ممہیں محبت ہے اور اپنے آپ سے ڈرمبیں لکے گا تمہیں محبت سکھا دوں گااور بھرقدم قدم پرمیرے ساتھ چلوگی۔احجاد فاتین دن بعدمیرے ای اور ابوآ یہ کے گھر میں رشتہ ما نگنے آئیں گے۔

و فانے کوئی جواب نہیں دیا۔ تین دن بعد میرے ای ابورشنہ ما تکنے گئے اور کہا کہ آپ ہم سے زیادہ امیر ہیں مگر میں آج وفا کواپنی بہو بنا کر

جواب عرض 169

وفاکے پھول دل کی کتاب میں





کے پھول کہاں رکھتے ہو میں نے کہاول کی کتاب میں وفا بولی مجھے کہاں میں نے جواب دیا اپنے ول میں کیونکہ وفا کے بھول ول کی کتاب میں

جودے تھے بھول تم نے میرے باتھوں میں وہ پھول میں نے دل کی کتاب میں رکھو ہے ہیں وفا بھے سے بہت محبت کرتی ہے اور ہم دونوں بہت خوش دخرم ہیں خدا ہر کی کوخوش رکھے

قار كمين كرام كيس كلى ميرى كهانى افي رائ ہے جھے ضرور نواز مے گا۔ میں آپ کی رائے کا شدت ہے انتظار کروں گی۔

الملي اكر وه جان مجمى تر ماضر ب دوستو! أن كَ كُونُ فِي إِلَّ كِيالِ اللهِ عِيلَ مِم مانول أن كا وعده ب آكي ك كى شام رات ای خیال ہے آب باکے ہی ہم ..... فخرسانول-كانوى

وقادل نارودال أغاز وعرول

121 آو

ائے آپ کو بے بس مجبور بتاتی ... ايم وا كي حيا - جدو

جواب عرض 170

بری قتم مجھے سے سے بتاؤ کہتم محبت سے اتی نفرت کیول کرنی ہو۔

وفانے بات شروع کی اور مجھے سب کھے بناد مامیں نے کہا۔

وفا مرار کا خالد جیانہیں ہوتا خالد نے آپ کی دوست کودهو که دیا اورآپ نے مجھ سے بدلہ ليناشروع كرديا-تووفابولى-

مجھے میری دوست نے نقیحت کی تھی کہ سانپ اورمرد پر بحروسنبیں کیا جاتا مگر مجھے آپ پر اعتاد تھا صرف شادی کا انظارتھا کیونکہ لڑگی گو محبت صرف این شوہر سے کرنی جا ہے۔ الاک نے زندکی شوہر کے ساتھ گزارتی ہوتی ہے دوست کے ساتھ مہیں۔

اچھا وفا میں نے آب کومعاف کردیا ہے كيونكه معاف كردينا بهترين انقام ب ادر مجھ ایے آپ برلخر ہے کہ فدانے مجھے آپ جیسی بوی وی وفا آپ نے سیج کہا کہ تاری سے پہلے محبت میں کھے جا تربہیں اوروفا جولڑ کا کسی اڑ کی ہے محبت كرتاب وه انتظار كرتا بےلفظ - ویٹ ویٹ ویٹ وفا بولی انتظار کرنے ہے بہتر ہے کوشش کی جائے مسلسل محنت سے کامیابی جلدی ملتی ہے اورفوادآپ نے بہت انظار کیا اب انظار خم اب صرف بیار ہی بیار اچھا زندگی میں بہلی بارات ے اظہار کیا میں نے کہا۔

آئی لو یوسومج وفانے جواب دیا۔ آئی آلسو لويووفااحيماساشعرسنادو يليز وفانح سنايا ا تناانمول تونهيس تقامير اچين سكون تم لوث کیلے گئے کسی انمول خزانے کی طرح ویری گڈ وفااب مجھے گفٹ دووفا کے پھول دوگلاب کے بھول بھی ساتھ وفا بولی پہلے گلاب

وفا کے بھول دل کی کتاب میں



#### برسول لعد

#### \_ تحرير\_ا يم عمر درازآ كاش فيصل آباد

شنراده بعائی \_السلام ولليم \_اميد بكرآب فيريت بول ك\_ وہ افسردہ اور شکتہ دل ہے ابن زندگی کے بقیدایام بیتارہے ہیں ایسے بی شمرادہ عالمگیرنے محبت کوجوڑنے والاسیحالینی جواب عرض نکالا جواب عرض کے آتے ہی لوگ پھر سے ہنسی خوشی محل مل سے اس لیے کئ رشتے وجود میں آئے اور کی دل پھر سے آباد ہونے لگے لیکن ہمارے شنرادہ عالمکیرصاحب بھی ہم سے جدا ہو گئے لوگوں پھرغموں اور دکھوں کا بہاڑٹوٹ گیا اور شنرادہ کی وفات سے ہزاروں ول ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہو گئے آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔

ادارہ جواب طرض کی پایس کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی بیس شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد بے بیں تا کے کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بحض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مددار نہیں موگا۔اس کہانی میں کیا جھے بیتو آپ کویز ھنے کے بعد بی پہت ملےگا۔

میرا مختصر سما تعارف کچھ رہے کہ میں اچا تک ایک نرم ادر کوئل جیسی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجه كهابه

سنینے جی میرا موبائل جار جنگ پر لگانا ذرا میں بیر دے لوں اور پیرے بعد میں اینا مومائل آپ سے لے لول کی اور ویسے بھی امتحان سنشر میں مو بائل بوز کرنامنع ہے۔

ایک دم کے لیے تو میں اس کی سریلی آ واز ک دھن میں کھوسا گیا تھا لیکن پھرجلد ہی میں نے ایں ہے بہلے بھی کسی اجنبی لڑک سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی بھی محبت کے پارے میں سوحیا تھا کیونکہ جس حالت میں میں تھا اس میں تو محبت کا تصور کرنا بھی گناہ تھا کیونکہ کا ندھوں پر بہت بڑا ہو جھ تفابرا بهائي آ داره قتم كانتمااس كوگھر كى كوئى فكرنتھى لیدہ کافی وہنی کشکش کے بعد میرے زہن نے اے ابنا بنانے کے لیے اُرین مکنل دے دیا مجھے ئىيا ہو ئىيا تھا میں خود ہی جیران تھا۔

ضلع فیمل آباد کی ایک محصیل

جر انواله کار بے والا ہوں سکونی بیرے بہت ہی عزيز دوست أصف كى إاب من ان كى كهانى ان کی زبانی آب کی فدمت میں ملاحظہ کرتا ہوں میرانام آصف علی ہے ہم تین بھائی اور دو

بہنیں ہیں بڑے بھائی کا نام ریحان اور چھوٹے کا نام شان ہے میں ابتدائی کلاس سے سکول جانا چھوڑ دیا تھا جس کی خاص وجہ والد صاحب کی وفات میں بیان دنوں کی بات ہے جب میں لا ہور ایک ہوئل پر کام کرتا تھامیری نیک نیتی اور ایمانداری کی دجہ ہے میرامالک جھے یر بہت خوش تھ اور ہوئل کے تمام عمور میری ہی ذمہ داری تھی مطلب ان کے بعد میں بی مالک تھا۔

ہوا کھے یوںِ ایک دن جب من صبح صبح كاؤنشر ير بيضاً مرم مرم جائ نوش كررباتها تو

حمر 2015







ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





دوسری طرف ہے ترخم کی آواز میر ہے استقبال میں تھی تمیں سیکنڈ تک وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی میں انجان بن کر اس کی آواز ہے مخطوظ ہوتا رہا او رمیر کی طرف ہے اے مسلسل خاموثی کا بی سامنا کرنا پڑا پھراس نے کال اینڈ کر دی اور کال کے کئتے ہی میر ہے ہیل نے ایس ایم ایس کی بیل دی انگاش میں لکھا تھا جو کہ میں پڑھنے ہے بالکل قاصر تھا پھرای طرح کئی ایس ایم ایس آنے گئے لیکن نہ بی میں کوئی میں پڑھ سے کا تھا اور نہ بی کوئی لیکن نہ بی میں کوئی میں پڑھ سے کا تھا اور نہ بی کوئی ربی ہیں کوئی ایس ایم ایس آنے گئے ربیل ہے کر سکا تھا

کر شان لی جب میں نے اس سے بات کرنے کی شان لی جب میں نے اسے کال ملائی تو اس نے نمبر ڈائل کیا تو اس میں بے نمبر ڈائل کیا تو اس مرتبہ نمبر پادرا ف تھا ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی او کے کا بٹن پریس کر دیا موبائل کان کولگا ہا سے بات بھی وہی ترنم ہی آواز وہی لہجہ اور وہی تھی وارا آفسی کے ملے جلے تاثرات تھے اس کی گوئی وارا آواز کی صورت میں میری حاحتوں سے آلمرا دار آواز کی صورت میں میری حاحتوں سے آلمرا میں میری حاحتوں سے آلمرا بند ھربی تھی بھر کیا تھا میر ہے لیول سے بھی ہیلو میں اور ہوئے میرا ہیلو کے الفاظ آزاد ہوئے میرا ہیلوکا شب اس نے ہی ہیلو کے الفاظ آزاد ہوئے میرا ہیلوکا شب اس نے کون ہوئی اور کیول جھاڑ کردی۔

الموری تھی کو کیول جھاڑ کردی۔

کون ہوئم اور کیول جھلے کئی روز سے میری

پریٹائی کاباعث ہے ہوئے ہو۔
میں نے اس سے اپنے گزشتہ رویے کی
معافی ما گی اور ساتھ ہی اسے تمام صورت حال
سے آگاہ کیا جب میں اپنا حال دل اس کے
سامنے کھول کر بیان کرنے لگا تو اس نے بغیر کوئی
الفاظ ہے ہی کال ڈراپ کر دی اور ساتھ ہی سیل

نحانے وہ کہاں ہے آئی تھی اور میں تواہے جانتا بھی نہیں تھا۔اور میں بیار کی بات اس ہے کیے کروں گا بھلا یہ سوچتے سوچتے میرے ذہن نے کام کیا ادراس کا نمبر نکالنے کی طرف راغب کروامالیکن میں جب میں نے اس کا موبائل آن كر كا ي نمبريمس كال كرنے كى زحت كى تو میراضمیر مجنے ملامت کرنے لگا بہ ناانصافی ہے گناہ ے کافی درضمیراورانا کی جنگ ہوتی رہی پھریبار کے مقابلے میں ضمیر بار گیا اور انا جیت گئی اس طرح میں نے اسے تمبر پرمسڈ کال کر کے اس اجبی حسینه کا نمبر نکال لیا به پھروہ آئی اور میری حالت پہلے ہے بھی برز کر گئی تھی میری بے چینی میں اضافہ کر کے میرا بین دسکون بھی غارت کر گئی دل کوسلی دینے کی خاطر میں نے سوجا کہ جب وہ دوبارہ آئے گی تواں کوایے دل کی بات کہددوں كاليكن وه ندآ كى كيونكهاس دن ايس كا آخرى بيرتها وہ میٹرک کے بیپر دے ربی تھی آخر کب تک انظار کے کمع طویل ہوتے گئے میرے صبر کا ياندلبريز بوكيا مجصاحا نك خيال آيا كداس كانمبر جوسيو ہے بديات يادآتے ہي دل پھرے گارون گارڈن ہو گیا اور میں نے فورا اس کانمبر ڈائل کر د پالیکن اگلے ہی کمیح نو کا بٹن پرلیس کر دیا یہ سو چتے ہوئے کہ نحانے وہ بڑے لوگ ہوں گے کہیں وہ مجھے یہاں سے اٹھوا ہی نہ دیں اور عشق کے چکروں میں روز گار بھی نہ رہے میرے دل میں ایک خوف سابیٹھ گیا تھا اور میں ڈرکے مارےاس كالمبرنبين ملار باتها-

ایک ہفتے تک میں ای کشکش میں رہالیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوکرآج میں نے اس کانمبر تمام حوصلوں کو یکجا کر کے ملاہی ڈالا اگلے ہی لیے

متبر 2015

جواب عرض 173

برسول بعد

READING

بجریاور آف ہو گیا بھر میں مسلسل ٹرائی کرتا رہا لیکن مایوی کا سامنا کرتے ہوئے میں نے کال جیب میں ڈال لیا پھراس نے عشاء کے بعد کال کی اورکل دن کے دفت بات کرنے کا کہااور کال

رات بہت ہی ہے چینی سے گزری نیند بھی تھی کہ میری آئٹھوں سے کوسوں دور تھی صبح جلدی نماز بردهی اوراین رب سے اپنی بھلائی کی دعا کی به گیاره بچے کا ٹائم تھا جب میراسل فون بحاادر كال اجنبي محبوبه كي هي ركي سلام دعا كے بعد اس

نے میراشکر بیادا کیااور بولی ۔ اس دن تیزی میں آپ کھینکس تک نہ بول سَلى جس كابعد ميس مجھے كافى د كھ ہوا تھا۔

میں نے کہا کوئی بات نہیں کیسی ہیں اور امتحان كيے ہوئے ہيں۔

ال نے کہا۔ میں اللہ کے کرم سے بالکل عافیت ہے ہوں اورامتیان بھی اجھے رہے آپ سادُ کیے ہودہ اتنی جذباتی تھی کہ اس نے مبھی نہ يوجها كمنبركهان ساليا

میں نے کہا جب ہے آپ سے ملا ہوں تب

سے ٹھیک ہوں۔ میلے تو بالکل ٹھیک تھے۔۔۔وہ مسکرانے لگی میلے تو بالکل ٹھیک تھے۔۔۔وہ مسکرانے لگی مسكراتے ہوئے وہ كانی اچھى لگ ربي تھي وہ بچي ندهی میری بایت مجھ چکی تھی اس کا نام لیلی تھا تھے کھرانے کی تھی یوں تین تھنٹے تک ہماری مات ہوئی رہی جیل بی بات ہم ایک دوس سے کے قريب بوعك تقي

یوں جھ ماہ کے دوران ہماری دوتی بیار میں بدل کی اور اس دوران جاری دو بار ملاقات جوئی = لیل تو میری دیوانی ہوگئ تھی لیل آیے والدین کی

اکلوتی ادلاد تھی اس کے ماما امریکہ ہوتے تھے جبکہ لیل این امی اور مامول کے ساتھ رہتی تھی لیل نے كافى بار مجھے بيركام چھوڑنے كا بولا اور اين علاقے میں کام پرلگوانے کا کہالیکن میں ہر بار بی بال ديتاتها كونكم من اين مالك سے بوفائي نہیں کرسکتا تھا کیونکہ انے مجھے ایے بیٹوں کی طرح بيار ديا تها او رهن ان دنوي كام برآيا تها جب میری عرکھلونوں سے کھلنے کی تھی۔

وقت آواره بنجیمی کی طرح محویرواز رہا ہم روز ملتے اور فون بر کبی کبی باتیں کرتے رہے مارے دن رات میں اور رات دن میں شار ہونے لگے لیلی کومیری انکھیں بہت پیندھی وہ اکثر میری آنکھوں کو جومتی تھی ادرایے سامنے بینها کرکهتی۔

بس بولتے جاؤاور میں متی رہوں۔ وہ کہتی کاش کہ وقت یہال ہی رک جائے اور بدمنظر میرے سامنے ہی ہزار سال تک چلنا رے لین قانون قدرت کے ہاتھوں مجبور موکر ہمیں ایکد وسرے کوالوواع کہنائی بڑتا تھا۔

میں خود پر فخر کرتا تھا کہ میری محبوبدانتہا کہ بیاری ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق کی ملک بے غریب تو میں بھی تھالیکن شاید میری وجہ ہے اس کے دل میں غریوں کے لیے کافی محبت تھی ال نے کئی بار مجھے نقلہ میے دیئے اور قیمتی تجاف وے کی کوشش کی لیکن میں ہر بار والیس مور ویتا تھا ہاری محبت ندی کے یائی کی طرح باک و شفاف تھی لیلی ایک آ زاد خیال رکھنے والی لڑکی تھی اس نے مجھ پر بھی بھی شک نہیں کیا تھااور مجھے بھی اس را ممل اعتبار تعااس نے کہا۔ جانی تیارر ہنا آج میں مہیں اپنی می سے ملوا

جواب عرص 174



しっといり

جب اس نے میہ بات کی تو مجھے اس پراور بھی زیادہ بیار ہونے لگا پھر دو پہر کو دہ ہول میں آئی اور چلنے کو بولا میں نے تمام امور نائیک کو سمجھا دیا تھا صاحب سی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک گئے ہوئے تھے لی اپنے ڈرائیور کے ساتھا ی نی کار میں آئی تھی اور مجھے بتار ہی تھی کہ مملے ہمارے یاں بس ایک ہی کارتھی لیکن اب میں نے اپنی لے لی ہے میں نے اسے مبارکیا، وی باتوں باتوں میں ہم لیکی کے گھر پہنچ گئے آج میں بہت املی قشم کا لباس پین رکھا تھا اور شاہی شنہرا دہ محسویں ہور ہاتھا لیکی کی ای بہت پیار کرنے والی مال تھی اس نے مجھے این بنی کی طرق ایناسمجھ کر بہت بار کیا تھا میری بہت فدمت کی بھر میں اکثر مینے میں ایک دو بارلیل کے گھر کا چکر لگا تا زندگی کی خوشان ہی خوشاں ہوں تو زندگی جنت کی طرح لگتی ہے میری زندگی بھی لیل کے ساتھ جنت ہی ھی ہم کوخوابوں میں بھی ایک دوسرے ہے الگ ہوکر بہت دور ہوتا تھا ہم نے ہمیشہ ہی ایک ساتھ رہے اور جلدی ایک ہونے کاعزم کرلیا تھاا تظار مرف کل کے ماما کا تھا۔

کیل نے بچھے کہا۔ پاپانھی مجھ پرجان نچھاور کرتے ہیں میں انہیں آسانی سے منالوں گی۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بھی بے خبرتھی کہ جو ہمارے مقدر میں کھی جا چکی تھی۔ کہتے ہیں براوقت بتا کر نہیں آتا بالکل ای طرح دن کے دقت صاحب نے یہ بری خبر سنائی کہا۔

میں ابناتمام کارویار بندکر کے بیرون ملک جارہ ہوں اور بید جگر کی کہنی کوفروخت کردی ہے بیاں اور بید جگری لگانا جا ہتی ہے یوں بیاں اور بات کی فیکٹری لگانا جا ہتی ہے یوں

صاحب اپنی تمام جمع پوئی کے ساتھ اپنارخت سفر
باندھ کردئی رواندہوئے اور لاوارث ہوکررہ کیا
میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور نہ شاید مجھے اچھی
نوکری مل جاتی اس طرح ہی مجھے لیا جان کی یاد
آئی کہ چلواس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں
رات کے دی ہجے لیا کو میں نے کال کی نجانے
رات کے دی ہجے لیا کو میں نے کال کی نجانے
میں اور اس نے بک نہ کیس لیل کا گھر
میاں سے کافی دور تھا گرمیوں کے دن تھے میں
میں رات گزار لیتا
ہوں کل رب بہتر سیب نکا لے گا گاڑیوں کے شور
اور انجان جگہ پر نیندھی کہ آئے کا نام بھی بیس لے
موں کل رب بہتر سیب نکا لے گا گاڑیوں کے شور
ر بی تھی رات کا نجانے وہ کون سا بہر تھا جب نیند
کی دیوی جھ پر مہر بان ہوگئی۔
کی دیوی جھ پر مہر بان ہوگئی۔

مبح جلدی فجر کی نماز پڑھنے لگا نماز *ہے* فارغ ہوکر جب میں جیب میں ہاتھ ڈالاتو میرا سل فون دوماه کی شخواه کے سمیت ہی غائب تھا مجھ یر قیامت پر قیامت ٹوٹ رہی تھی میر ہے یاس کیلی کا نمبرتو تفالیکن سیونہیں تھا اور میں نے مبھی یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی ان دنوں سم نام پر ہونااتی بری بات ندمی وہ تم میرے نام برمیس می او رمیرے ماس ایسا کوئی کوانف نہیں تھا کہ میں ایے نکلواتا کھر میں ہوئل کی جگہ بر گیا میری آ بھوں ہے ہے تاراً نسو پنے لگے تھے کیونکہ اس جگه برمیری کافی وابستگی رنی تھی اور میں یہاں پر ی بروان چڑھاتھا پہ جگہ میرے لیے مال کی مثال رکھی تھی لیکن افسوں کہ مجھے اب اس کو خیر آباد کہنا یزا تھالا ہور چھوڑنے کے لیے میرامن مبیل کرریا تھا کیونکہ یہاں میرے دل کی دنیا بھی آ بادھی ہے خیال آتے ہی میں نے لیک کے گھرجانے کا فیصلہ کرلیاجب میں لیکی کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس

SCANNED

175 85-12

کا گیٹ لاک شدہ تھا میں نے قریب بی ایک شاپ دالے سے بوچھا کہ اس نے بتایا دہ لوگ این بالی دالے کا این بنگلے میں شفٹ ہو گئے ہیں ادر یہ کرائے کا گھر تھا ادر مجھے بہتہ بھی نہیں تھا کہ دہ کہال بیلے گئے ہیں یہ بات من کر میرا دل چھٹنے لگا اور دمان چکرانے لگا جیسے میں نے اپنے حواس بحال کیے اور وہاں سے جتما بنا آج کا سورج شاید میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا آج شہر دیران سالگنے میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا آج شہر دیران سالگنے میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا آج شہر دیران سالگنے میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا آج شہر دیران سالگنے میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا آج شہر دیران سالگنے میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا آج شہر دیران سالگنے میں ہوریان سالگنے میں ہوا تھا آج شہر دیران سالگنے میں ہوریان سالگنے میں ہوریان سالگنے ہوریان سالگنے میں ہوریان سالگنے میں ہوریان سالگنے میں ہوریان سالگنے ہ

میں دو بمنتوں تک کیلی کو پاگلوں کی طرح فرصوند تار بائیلن مسلسل نا کا مرا باجو جیب میں بقایا بھیے سے دو بھی خرج ہو گئے سے میری جیب بھی صرف دوسور دی ہے تھے چر میں ماہوی کی کیفیت میں اپنے شہر جانے والی گاڑی میں سواز ہوا مارے رائے میں اپنی مجبوبہ کی یاد میں آنسو بہا تا دیاجائے کیسی ہوگی اس کی حالت بھی میرے جیسی ریاجائے ہیں ہوگی اس کی حالت بھی میرے جیسی ہوگی و رہی ہوگی اولی کی جاتے ہی رہی ہوگی ایوں گھر والی تھی اور گھر والوں کو بتا دیا گیا۔

صاحب بیرون ملک جلے گئے ہیں۔
اس دوران میں جبہ ماہ تک جار بائی کا ہوکر
رہ گیا تھا میں مرجا تا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ مجھے
گئی کی دعاؤاں نے بچا لیا ہے بھر میں نے
دوستوں کی مدد ہے ایک کریانہ سٹور بنا ایا اس
دوران بھی میں سنی کو کائی یاد کرتا ہوں یاس تک
کہ میں سمو کنگ کا عادی ہو گیا ہوں میں سرماہ
لا ہور آتا ہوں اور لینی کومشہور یارکوں اور ہونلوں
میں تلاش کرتا ہوں۔

آن کیلی کو ذھونڈ تے ڈھونڈ تے سات سال بیت گئے ہیں سین کیلی کو میں نہ ڈھونڈ سکا گھر

والوں نے کافی زور دیا کہ میں شادی کرلوں لیکن اللہ سے کیا ہوا وعدہ میں نہ توڑ سکا اور سلسل انکار کرتا رہا اے ڈھونڈ تے وھونڈ تے میں تھک سا گیا ہوں لیکن اس کی یادیں اس کے کیے ہوئے وعرے میں آج وعرے میں آج میں آج میں آج میں تھا جہال ہم بہلی بار ملے تھے پھر میں مات برس کھی جہال ہم بہلی بار ملے تھے پھر میں نے خدا کی رضا کو تمایم کر لیا اور لا ہور کو جمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کیا اس دن میں بہت رویا تھا آج لا ہور کو خیر آباد کیا اس دن میں بہت رویا تھا آج میں ایک کو لا ہور کو خیر آباد کیا اس دن میں بہت رویا تھا آج میں بہت رویا تھا کی میں بہت رویا تھا آج میں بہت اور کو خیر آباد کیا اس کا تھا دن گز رت کے میں جواب رہی۔

پھر میں وائی طرآ گیا اور خود کوروز مرہ کے کامول میں مصروف کرلیا کافی دنوں بعد میر ب کرن کا لا ہور میں انٹر دیو تھا اس نے بچھے بھی ساتھ جانے کو بولا کرن ہونے کے ساتھ ساتھ ہم میں کافی دوتی بھی تھی سو میں نے بال کردی لا ہور میں کافی دوتی بھی تھی سو میں نے بال کردی لا ہور میں کے سین کی مانند میر ہے آگے جانے لگا تھا میں اپنے جذبات یا قابو میری بین یا ساتھ میں اپنے جذبات یا قابو میری بین یا ساتھ نیر ہوئی گئی اور میری آئے ہوں ہم لا ہور میری گئے دو دن ہم لا ہور میری گئے دا دون ہم لا ہوں میری طبیعت کافی بگر تن جب ہم لا ہو ہے گئے دوانی آئے گئے۔

میرے کزن سجاد نے بولا کہ بندہ لا ہور تو قسمت ہے آتا ہے چلو داتا صاحب کے مزار پر حاضری دے لیں۔

واتا صاحب حاضری دینے کے بعدہم لوگ باہر آئے تو میری سے چلنا بھی مشکل ہور ہاتھا میں

SCANNED RY AMIR

المرسول لعد

ن میں بیٹھ گیالوگوں کی بھیٹر میں مجھے کیاتم نے مجھے یاد کیا بھردہ بھوٹ بھوٹ کر رہ نظر آیا جس کا ہو بہو چبرہ میرے دل رونے لگی اور کہنے گی۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ اس نے بہت زیادہ یاد کرتی رہی ایک ایک بل آپ طرف در مکھا جب آئے تھے میں ماری سے گی ادام گڑنا در میں اس مل میں تاریخ

بہت زیادہ یاد کرتی رہی ایک ایک بل آپ کی یاد میں گزارہ ہے اور بل بل مرلی رہی اور آج بھی میں تم سے بہت زیادہ پیار کرنی ہوں کیوں کہ تم ی میرایبلا اورآخری پیار تھے۔میری ای نے آپ کا بہت انظار کیا تھا گرآپ نہ آئے ای کے بعد میرے کافی رہتے آنے لگے میں مسلسل انکاری تھی چھر ماں باب کی عزت کا بھی بہت خيال تفاآخر مجھے اين محبت كى قربانى دينى يرسى اور پھر میں نے شادی کے لیے ہاں کہدوی اب میرے دو بیچے ہیں اور میں اینے گھر میں بہت خوش ہول میر ہے شو ہر بہت ہی شریف انسان اور بہت زیادہ بہار کرتے والے ثابت ہوئے ہیں وہ مرابهت خيال د كھتے ہيں۔ كرميرا بيار مرف آپ تھے آپ ہواور آپ ہی رہو گے اور اب تو ہم جاہ كر بھى تبيس ل سكتے بس دعاہے كدآ ب جہال رہو خوش رہواور مجھے بھول جاؤ اورا بنی شادی کرلوای یں بہتری ہے اور ای میں ہاری خوتی ہے

یں ، رن ہے، دون کی ہیں ہوں دی ہیں ہوں ہیں ہوں میں آپ سے ایک بار ملنا جا ہتی تھی وہ اس کے لیے جمعے پتہ تھا کہ آپ نے شادی نہیں کی ہو گی آج یہ کہنے کے لیے میں نے تم کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ ااور آج میری وعا قبول ہوگئی اور آپ مل گئے اب آپ بھی اپنا گھر بسانا ہوگا پھراس کے بعد میر ہے دل پر جو گزری میں ہی جانتا ہوں اور پعرمیں نے اے نم آ کھوں سے الوداع کہا اور ہم دونوں ہی اپنا ہے راستے پر چل دیئے۔

در بار کے محن میں بیٹھ گیا لوگوں کی بھیڑ میں مجھے ایک ایسا چېره نظرآیا جس کا ہو بہو چېره میرے دل میں نقش تھا میں انہی سو چوں میں تھا کہ اس نے مجى ميري طرف ديكها جب آنكھيں عار ہوكى تو اس کے گورے گورے گالوں کو آنسووں کے قطرے داغ دار کرتے رہے اس کی آعموں میں مجمع بزاروں شکوے نظر آرے تھاک کے انداز ے گاے بگاے لگر ہاتھا کہ جیے اس کا مجرم میں ای موں پھراس نے مجھے سائیڈ برایک برآ مدے میں آنے کو بولا میں کن ن کوانظار کرنے کا بول اور خوداس کے بیچھے چکے بطار آمدے میں بنج پر کائی در خاموتی جھائی رہی جسے تھوڑی دریل کی سسكيوں نے تو ژانھا كھروہ مجھ سے مخاطب ہوئی كة مف كيا يهى تمهارا بيارتها يهى جابت هي كتن ب وفا ہو کہ بھرے سنسار مین مجھے اکیلا مجھوڑ کر یلے گئے اتنا بھی نہیں سوجا کہ میری زندگی آپ کے بن کیے گزرے کی مجھے ایک دم تو شرمندگی محسوس ہونے لکی پھر میں نے اسے سات سال کے بعد نوکری ختم ہونے کے بارے میں بتایا موبائل کا کم ہوناسب بتادیااور پیھی بتادیا کہ آج ستائیس برس کا ہو جانے کے بعد بھی شادی ہیں

کیوں نہیں کی۔۔

میں آپ سے کیا ہوا وعدہ آج بھی بھار ہا ہوں بھر وہ پھوٹ بھوٹ کررونے لگی اور مجھے کہنے لگی۔

بس کرواب چپ ہو جاد کھلے بی تم مجھے تنہا کر گئے تھے لیکن نجانے دل بھی کہنا تھا کہ وہ بے وفائیس ہوسکتا چر بہت زیادہ یا تمل ہونے کے بعد میں نے یو تجھا۔

SCANNED FREE AMIR



#### بر اس - تحریر ۔ احد حسن عرضی خان ۔ تبولہ شریف ۔

شہرادہ بھائی۔السلام وہلیم ۔امید ہے کہ آپ نیریت ہے ہوں ئے۔
میں آج ایک آپ کی دھی اورزی طری میں اپنی زندگی کی ایک کہائی لے کرحاضر ہوں بھیا میں کسی کی بدوعا ہے آج در بدر کی تفوکریں کھار با ہوں بھیا اس گنا ہوں جمری زندگی نے مجھے موت کے قریب کردیا ہے آپ سب جواب عرض بڑھنے والے میرے لیے دعا کرنا ہے کہائی ایک ایک لڑی ہے جس نے مجھ ہے بچا بیار کیا اور میں نے اسے کیا دیا ولت کیا میں اس کو بیار بچھتا تھا کیا ہے میرا پیار تھا تھا کہا تہ میرا پیار تھا تھا کہا تہ میرا پیار تھا تھا کہا تہ میں نے اسے کیا دیا ولت کیا میں اس کو بیار بچھتا تھا کہا نے میرا پیار کرتا ہوں۔ میں نے اس کہائی کانام۔ بیاس۔ رکھا ہے امید ہے سب کو پند آئے گی میں شمینہ ادارہ جواب عرض کی بایس کو بدائم کرتا ہوں۔ میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیے جس تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انتا تیے ہوگی جس کا ادارہ یا رائم فرمہ دارنمیں تبدیل کردیے جس تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انتا تیے ہوگی جس کا ادارہ یا رائم فرمہ دارنمیں تبدیل کردیے جس تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انتاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائم فرمہ دارنمیں تبدیل کردیے جس تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انتاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائم فرمہ دارنمیں تبدیل کردیے جس تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انتاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائم فرمہ دارنمیں تبدیل کردیے جس تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی اس کے دائی ہوئی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انتاقیہ ہوگی جس کا دیا ہوئی ہوئی جس کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی اس کی دل شکنی کی دل شکنی نہ ہو اس کی دل شکنی نہ ہوا کہ میں کہ کی دل شکنی کے دلیا گئی کی دل شکنی کے دلیا کہ کی دل شکنی کی دل شکنی دل سکنی کی دل شکنی کی دل شکنی کے دلیا کہ کی دل شکنی کی دل شکنی کی دل شکنی کر ان سکنی کی دل شکنی کر دلیا کی کر دلیا کی دلیا کی کہ کرنے کی کا دو اس کی کرنے کی دلیا کی کا دارہ کی کرائی کی دلیا کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی ک

کسی گوشے سے آواز آتی ہے احمد جب تک تم زندہ ہوا ہی ہزاروں را تیں آئیں گئی کس سے خوف کھاؤ کے یاد کرو احمد کسی وقت تم ایسی ہی راتوں کے تمنی رہتے تھے ان ہی کھڑ کیوں کو کھول کرتم اندھیرے میں گھورنے لگتے تھے سردہوا ئیں تمہارے جم سے نکرا تیں تھیں مگرتم کھڑی ہے نہیں نتے تھے کیوں۔

اخفواجمر آج بھی بڑی بیاری رات ہے ہوا کتنی خوشگوار ہے آج بزدل ہے کیوں لیئے ہوئ خوشگوار ہے آج بزدل ہے کیوں لیئے ہوئ خوف کیوں کو کی کرتمہیں خوف کیوں محسول ہوتا ہے ان بیباک نظروں ہے آج بھی نہیں کر و اندھیر ہے میں گھور و میر نہیں تم ایسا بھی نہیں کر و گئے تم ایسا بھی نہیں کر سکتے بھی نہیں بھی بھی نہیں کر سکتے بھی نہیں بھی بھی نہیں کر سکتے بھی نہیں بھی بھی نہیں کر سکتے بھی ایسا کی اور جگہ جلا آیا ہوں در کیمنے لگا جیسے میں انجانے کئی اور جگہ جلا آیا ہوں ہواا ہے بھی جیمی ہوئی کھڑ کیوں کے راسے کمرے ہوا ایسا کی راسے کمرے

سائیں سامی کرتی دات ہے باہر ہوا

سائیں سامیں کرتی ہوئی کھڑ کیوں

عظر اربی ہے ایے محسول ہور ہاہے کہ ابھی بل

بڑے غور ہے ہوا کے جھیڑ دل اور کھڑ کیوں کی چر

پڑاہٹ کو سن رہا ہوں نیند میری آگھوں ہے

کوسوں دور ہے باہر ہلکی ہلکی بارش ہونے گی او

رمیں تنہا کمرے میں بارش کے قطروں کی آواز سن

رہا ہوں میں نے آگھوں کو بند کرلیا اور آہتہ

رہا ہوں میں نے آگھوں کو بند کرلیا اور آہتہ

یہ ہوا کب رکے گی مجھے اس سے خوف آنے لگا

میر ہے جو کی بیری سیمیاں نے آگھی ہیں جیے

دور دیرانے میں کوئی بدروح چیخ رہی ہو۔

گڑرتی ہے تو نجیب می سیمیاں نے آگھیں ہیں جیے

دور دیرانے میں کوئی بدروح چیخ رہی ہو۔

اف میرے خدایا اور میں آگھیں کھوکران

SCANNED BY ANYR

جوارع ض 178



### www.palisociety.com

میں داخل عور بی تھی میں آہتہ آہتہ ہے ہستر

ہے نیچار آیا اپ کپاتے ہاتھوں سے کھڑک
کھول دی ہوا کا ایک تیز ریلا بارش اڑا تا ہوا اندر
داخل ہو گیا میرے بدن میں جھر جھری ک آگئ
بارش تیز ہو گئ تھی اور دور درختوں کی شال شال
ماحول کو اور بھی بھیا مگ بنار ہی تھی سامنے بکل کی
ماحول کو اور بھی بھیا مگ بنار ہی تھی سامنے بکل کی
ماحول کو اور بھی بھیا مگ بنار ہی تھی سامنے بکل کی
میرے اور
گئی تھیں جو تمینہ کے گھر والوں نے میرے اور
تمین جو تمینہ کے گھر والوں نے میرے اور
ہو گئی اور واقعی تیوں کی یہ کمزر دیوار بڑی آئی
تا بت ہوئی۔

جب اس کی بینی تی و الی ری سے لیٹ کر اوپر چزھنے کئی تو تمیینداداس ہو کئی تھی پھر نیل کا ہر نیا نکلنے والا پیتے تمییز کے گھر کا تحق چھپا تا چلا گیااور میں اس وقت چونکا جب میرے سامنے ہے تھے شمینہ میں گھڑ ہے گھڑ ہے تھک گیا تھا کھڑ کی بند کی اور دوبارہ بستریراً گیا۔

آئے ہے تین سال پہلے جب میں ایف ایف مکان ہے ایک مکان ہے ایک مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں رہتی تھی ہمارا مکان و منزلد تھا تمینہ ہمارے مکان میں رہتی تھی ہمارا مکان دومنزلد تھا تمینہ ہمارے مکان میں رہتی تھی شمنہ والا مکان ایک منزلد تھا جس طرف تمینہ کے گھر کا حمن تھا اس طرف ہی ہمارے کمرے کی تمینہ کو پانے میں کامیاب ہوا تھا تمینہ بہت ہی تمینہ کو پانے میں کامیاب ہوا تھا تمینہ بہت ہی معصوم ہی بہت ہی دکش ہی اور تیکھے نفوش کی لڑک تھی جب میں اے دیکھ تو دیکھا ہی رہ جاتا۔ میں ہمنے سی اے دیکھ تو دیکھا ہی رہ جاتا۔ میں ہمنے سکول کا کام کر رہی تھی اسے بہت ہیں تھا ایک روز میں کھڑ اتھا اور شمینہ تھی ایک روز میں کھڑ اتھا اور شمینہ تھی ایک روز میں کھڑ اتھا اور شمینہ تھی اسے بہت ہیں تھا دی کے میں کھڑ ابوا ہوں میں کھڑ اسے دیکھ رہا تھا وہ کے میں کھڑ ابوا ہوں میں کھڑ اسے دیکھ رہا تھا وہ کے میں کھڑ ابوا ہوں میں کھڑ اسے دیکھ رہا تھا وہ

کام کرتی رہی اور میں اسے دیکھتار ہانہ جانے کب
تک اجبا تک اس نے ہونٹوں سے قلم نگایا اور
سوچنے کے انداز میں نظریں اٹھا کیں تو مجھ پر جا
پڑیں مجھے دیکھ کروہ مسکرادی اور بڑے بیارے ہی
انداز میں مجھے گھور نے لگی۔

میری بیای نظری اس کی نظرول میں بوست ہوگئیں میں کافی دیراہے کھڑا دیکھا رہا آخر بجھے ایک شرارت سوجھی میں کھڑی ہے ہے ایک شرارت سوجھی میں کھڑی ہے ہے ایک شرارت سوجھی میں کھڑی ہے ہی گیا ۔ آیا اور بھا گیا ہوا اپنے مکان کے حتی میں گیا بوا اپنے کا جہال پر ایک کلاب کا خوبصورت بھول تو زُرا اور کاغذ کے ایک مکڑے پر یہ الفاظ کھے بیاری شمینہ کے لیے ۔۔ بھراہے بچول کی شمین پر ایک جھوٹے ہے تنگر میں لیب کر کھڑی کے بیاری شمینہ کی طرف اچھال دیا شمینہ نے وہ بھول انسان میں انداز سے جھک کرمیراشکر بیادا انسان میں انداز سے جھک کرمیراشکر بیادا کھا جب کاغذ کو کھول کر بڑھاتو میری طرف دیکھ کرمیراشکر بیادا کی جب کاغذ کو کھول کر بڑھاتو میری طرف دیکھ کرمیراشکر بیادا کی جب کاغذ کو کھول کر بڑھاتو میری طرف دیکھ

ای طرح میری بہت ی یادی شمین کے ساتھ داہت ہوگئیں اس نے مجھے دہ سب کچھ دیا ۔ جو سے باری میری ہوتا ہے مگر میری فظریں کچھ اور جا ہتی تھیں آج میں سوچھا ہوں تو ضمیر کے ہاتھوں وم کھنے لگتا ہے جی جا ہتا ہے کہ اینے جسم کونوج کر بھینک دوں جس میں شمینہ کو دکھے کر بھینک دوں جس میں شمینہ کو دکھے کر بھینک دوں جس میں شمینہ کو دکھے کہ میں شمینہ کو دکھے کہ میں شمینہ کو دکھے کہ سے خیالات نے سراٹھایا تھا۔

پھروہ دفت بھی کہ ہمارے درمیان مبز بیول دالی دیوار کھٹی کی تمیہ کے گھر دالوں کو ہماری مبت کا پت چل کیا تھا جس مبز رنگ کی بیل رق کے سہارے اوپر چڑھنے گئی تو شمینہ بڑی اداس رہے گئی اس بات کا شمینہ کو پتہ تھا کہ جھے کے علم مبین تھا کہ جھے کے علم مبین تھا کہ کیا ہور ہا ہے میں نے باز ہااس ہے مبین تھا کہ کیا ہور ہا ہے میں نے باز ہااس ہے

SCANNEZ BY AMIR



#### www.palisociety.com

ہو چھا مگروہ صرف پاگلوں کی طرح ہی میری طرف دیکھتی رہتی میری نظریں اس کے اس دل میں جھیے ہوئے درد کو نہ بھانپ سکی میں اسے بھی اس کی ایک ادا سجھتار ہا۔

آ خریل کے بے ایک ایک کر کے بڑھتے طلے گئے اور ہر نیاا گئے والا پہۃ ٹمیندکو مجھ سے دور کرتا چلا گیا! ب میرے دل کی بے چینی بڑھنے لگی میں ٹمیندکا مثلاثی تھا۔

ایک دن میں کالی سے واپس آرہا تھا کہ شمینہ کی چھوٹی بہن نے جھے ایک کاغذتھایا میں نے اس کی طرف دیکھا مگر دو کچھ کیے بغیر ہی جلی گی میں اے جانے ہوئے ہڑکی دور تک دیکھارہا میں نے کاغذ کھولاتو لکھاتھا۔

ميرے دل كے داجد احد

پیار ہی پیار ۔ تم ہے آئ پہلی بار مخاطب ہو
رہی ہوں اور زندگی میں تم ہے بہلی ہی بار پچھ
ما نگ رہی ہوں امید ہے انکار نہیں کرو گے
میر سے داجہ بچھے تم ہے بے پناہ محبت ہے تم یہ بھی
میر سے داجہ بچھے تم ہے بے پناہ محبت ہے تم یہ بھی
میر سے دائ تم ہے بے وفائی کروں خدا کر ہے ای
دن میر کی موت ہو جائے میں بہت زیادہ لکھ نہیں
مکتی ہوں مجبور ہوں آج دات سب کھر والے
ایک دعوت پر جا رہے ہیں میں کی بہانے رک
جاؤں گی کیا میں تمہار النظار کروں ۔ کیا تم آؤگے
میں رات کوآٹھ بج تمہار النظار کروں ۔ کیا تم آؤگے

تمہاری اپی تمیہ احمد۔
خط پڑھنے کے بعد مجھے اپی آ کھوں پریقین
نہیں آرہا تھا میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ میری منزل
اتی جلدی سٹ کر میرے قریب آجائے گی
میرے دل میں ایک طوفان مجل رہا تھا تمیہ کے

خط کے آخری الفاظ میرے ذہن میں بار بار آنے لئے کیا میں تمہاری انظار کروں کیا تم آؤگے میں رانت کے آٹھ ہج تمہاری منظر رہوں گی اور تمیینہ تم کئی اچھی ہومیں نے خوش ہے دل میں سوچا مگر شمینہ کے الفاظ کا بھیر میں نہ جھے سکا تھا۔

میں خواب غفلت ہے اس ونت بیدار ہوا جب ثمينه كانفرت ے كبر يوركھيٹر ميرے منہ يرير رکا تھا میں اس رات ثمینہ کے گھر گیاای کے سب گھروالے دعوت پر گئے ہوئے تصصرف اس کا حيوثا بھائی جس کی غمر تین جارسال تھی گھر میں تھا تمینے اے بھی سلادیا تھا تمیندمیر ہے بہت ہی قریب بھی اور میں ثمینہ کے دل کی دھر کنیں سننے کے لیے بے تاب تھا اس کی مسکر اہث بڑی دکش ی وہ میرے سنے ہے لگی اپنے درد بیان کرنے لکی اس نے بیاتھی بتایا کہ ہماری مجبت کا گھر والوں کو پنا جل گیاہے وہ مجھ پر بری تحق کرتے ہیں مگر احریس نے تم سے بہت محبت کی ہے تی محبت ۔ مجھے آب یر بھروسہ ہے اور میں ایل محبت برفخر كرسكتي مول أب مجھے لئي بات كاعم مبيس ہے تم میرے قریب ہو جب تک مجھے تہارا سہارا ملتا رہے گا میں ان عمول کو منتے ہوئے برداشت کروں کی وہ بولتی رہی اور میں دور اینے خیالوں مِن ذُكُمُّار مِا تَهَا مِجْهِ بِحِهِ بِية نَبِينِ تَهَا كَهُ وه كيا كهه

ربی ہے۔ کیا میں تمین کا بھرم رکھ سکوں گا کیا تمین آئی محبت برفخر کر سکے گی میں بیسوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا ۔۔۔اف میرے خدایا ۔۔کاش تمین میرے نزد یک نہ آئی ہوئی۔۔ میرا جی جاہتا تھا کہ تمین کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر پوچھوں ۔ بولو تمین تم

SCANNED RIVERANT



بہت براکیا ہے مگر میں ٹمینے ہے کھ نہ کہ ساتھا میرے اندر تو آگ ی لکی ہوئی تھی سائس بوئی تیزی ہے چل رہاتھا مجھ پرایک عجیب سمانشہ جھایا مواتها جس كويس الفاظ من بيان نبين كرسكما مين آ نکھیں بند کر کے ثمینہ کے رکبتی بالوں سے کھیل ر باتھا پھر پھرمیرے ماتھ زم بالوں ہے پھل گئے اور جب میں ہوش میں آیا تو میں اس مقام پر کھڑا ته جہاں تمینه کا بجرم نوٹ چکا تھا جہال تمینه کی صرف سکال تھیں۔

میں اُڑ کھڑ اتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور ثمينين ميرارات روك ليااس كاجبره اترابواتها اسکی آتھوں میں نفرت ہی نفرت تھی میں اس ہے آ تکھیں نہ ملا رکااس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا میں نے نگامیں جھکا کیں مگر وہ با بھتی ہوئی یا گلوں کی طرح مجھے فور لی ہونی چریزے دکھے لیے میں بولی ۔ احمد یمی وہ بیار تھاتمہارا۔ کیا اس وجہ ہے تم مجھے دل کی اتھاہ گہرانیوں سے جاہتے تھے۔ بولو احد بولوحید کیول ہوتم نے میرا مان توڑا ہے تم بھی بھی چنین نہیں یا سکو کے تمہاری محبت جھوٹی ہے احدتم جھوٹے تھے تمہاری و فاحیوتی تھی تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ کلیول کا رس چوستے ہو۔ محمنورے مانند باغ باغ جاتے ہوئے تم بہت بڑے لیرے ہو۔ تم محبت کے مفہوم کو کیا سمجھومحبت تو خدا ے عبادت ہے یا گیزہ محبت کرنے والوں کو تودنیامی جنت ال جانی ہم سے نفرت کرنی مول روز محشرتم میرے مجر ہول مے مجرم ہو کے پھر وہ یا گلول کی طرح جھے پرٹوٹ پڑی اس نے سیج كرميري فميض يهاز دى تفي ادريس مجرم بنا كفرار ما میری آنگھول میں ندامت کے آنسو تھے جب وہ

تھک گئی تو پانگ پر گر کررونے گئی اور میں آہت آستد جلنا مواثمين كح كر عصنكل آيا جهال سکیاں تھیں جیان آنو بہدرے تھ میری شرافت نکی ہو چکی تھی میں بوجھل قدموں ہے تمینہ کے مکان باہرا گیا تھا میں ضمیر کے بوجھ تلے یس ر ما تھا میں اینے باتھوں کو چل دینا جا ہتا تھا جوالی عُتاخی کے م<sup>م</sup> مکب ہوئے تھے آ ہ میرے غدا مجھے بھی معاف نبیں کرے گا میں اپنا منہ نوچما ہوا اندهیرے میں گھر کی طرف بھاگ نکلا۔

ا۔ ثمینہ کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نبین تھی میں اب تنہا ئیوں میں بینھ کرسوچتا ہوں پھرا مک روزلوگوں نے کہا کہ ثمینہ کی شادی ہور ہی ے میں نے سننے سے کملے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اوراینے کمرے کی کھڑ کیوں کومضبوطی ہے بند کرایا چند دن بعد ہی چریة چلا که شمینه مال ینے والی ہے او رموت و حیات کی مشکش میں متلا سبتال

من على تى ہے

مر میں کھڑا بیل کے ان بتوں کوہی و مکھتا ر ہا جو تمیینہ کے اور میر ہے راز دال تھے گھر تمیینہ مر فی ۔۔۔مرکی میں شدت جذبات سے اپنی آ تکھیں بند کر کیں میں رویز اتھا دل بھی رور ہاتھا مگر میرا دل کہنا تھا ٹمینہ تو کب کی مرچکی ہے ميرے ہاتھوں ميں نے ثميندكوموت دى ہے ميں نے اس کافل کیا ہے وہ میری نہیں ہے میری آ مكھول سے آنسو بہنے لگے آج جب رات بہت ڈراؤنی ہوتی ہے ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں مجھے ثمینہ بہت یاد آ رہی ہےاس کے وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں جواس نے بہتے ہوئے آنسوؤل کے درران کم تھے۔

حبر 2015



# www.pafisociety.com

# نا كام محبت ميركي - يخريدام رباب د حافظة بادر

شنراد دہائی۔السلام وہ کم ۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے بول ئے۔
میں آن مجرا ہی ایک نی تربیجت نے سر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی بول میری ریکانی مجت کرنے ہوالوں کے لیے ہے بیائی بہترین کہائی ہے است بڑھ ار آپ ہونلیں گئی سے بوفائی سرنے سے والوں کے لیے ہوئی کو نی سے بوفائی سرنے سے احر از کریں گئی کو نی کو ای سورت آپ کوائی احر از کریں گئی کو نی کو نی کو نی آپ کو بیائی کو کو نی بہترین خوائ ہو ہے کا میں نہ جو کہ ہیں اوار مجالے بیائی کو کو نی بہترین کو دول میں نہ ہوئے ہیں اوار وجواب عرض کی پائی کو مدفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کردار دول مقامات کے نام تبدیل کردیے ہیں تاکہ کو کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض ان قیتے ہوگی جس کا ادار ویا رائٹ ذہ دوار ہیں ہوگا۔ اس کہائی میں گیا گی میں گیا رائٹ ذہ دوار ہیں ہوگا۔ اس کہائی میں گیا گی میں گیا ہوئی کے دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض ان بھتے جو گا۔

کہانی میری ایک دوست کی ہے آپنے اس کی زبانی ہنتے ہیں۔

آئے موہم بڑا سبانا بنا ہوا ہے بادل جھائے
ہیں ہماری ووی بندرہ تاریخ جمرات کو ہوئی ان
دنوں سکول سے کرمی کی چھٹیاں ہو چگی تھیں میں
نے گیار ہویں کے بیپر دینے ہوئے جون گو میرے بیپر
میں کالج میں ہوئے تھے پانچ جون گو میرے بیپر
ختم ہوئے سات جون کو میں وائیس اسے گاڈیل
آگئی سب ماموں لوگوں نے میری بہت منتیں کیس
کہ چند دن اور رک جاڈ لیکن میں نہری بہت منتیں کیس
آگئی میری زندگی میں کوئی بھی نہیں آیا تھا ایس
وقت بیار ومحبت کے بارے میں برخی بیس جائی تھی
اور نہ بی اس طرف میرادھیان تھا مجھے بیار کرنے
اور نہ بی اس طرف میرادھیان تھا مجھے بیار کرنے
جواب بھی ہے میری ججھ دوستیں الی تھی کہ جن کو
جواب بھی ہے میری ججھ دوستیں الی تھی کہ جن کو

ے چڑی تھی کہ مدا یک براراستہ ہائی پہنہ چلو

ان نے بیار کا نداق از انی تھی کیان وہ بمیشدا تناہی

کبتی تھی کہ جب تم کو بھی سی نہ کس سے بیار ہوگا تو

پھر ہم تم سے بوجیس کی کہ سیاتم اس کے بغیر جی لو

گر میر کی ایک دوئے تو سنوریاں سایا کمرٹی تھی

گر میر کی ایک دوئے تا تو سنوریاں سایا کمرٹی تھی

سنین جس میں گاؤں وائی آئی تو چند دن بعد شہر میں

میر کی ایک دوست مرمیوں کی چھیاں کزار نے

میر کی ایک دوست مرمیوں کی چھیاں کزار نے

گاؤں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت بیار

ایک دن اس نے کہا کہ آئی دو پہر کا کھانا ہمارے گھر ہے کھاؤگی میں ان کے دادالوگوں کے گھر دائیں آئی میری دوست نے نیاموہائل ایا تھا اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ میں تہمارے نمبر پر کال یا تین کروں گی تو میر انمبر آ جائے گا۔ میں نے کہا سب چل ٹھیک ہے۔

تتبر 2015



نے کہا میرے پاک ٹائم ہیں۔

را گئی ہیں ہم کو کچے دوریاں۔

بن گئی ہیں ہرے پیری زنجیر کچے مجوریاں

داہ خدایا کیا قسمت بنائی ہے تو نے میری

نہ ہوئی کوئی بھی کیوں میری خواہشیں پوری
عائی تھی کہ کچے حاصل نہیں ہوگا محبول سے

بھر بھی پڑئی ہیں کیوں میرے ہیروں میں بیٹریاں

کوشش تو کرتی ربی کہ بھول جاؤں میں تجھے

بھر بھی ڈھونڈ لیتی ہیں ہم کویادیں تیری
عاہ کر بھی نہ یاسکی میں محبت کو

قسمت میں کھی ہیں بس جدائیاں میری

اس نے بات کمی کرنے کے لیے پھر نام
یو جھا۔ میں نے کہا پھر بھی بناؤں گاس نے کہا
کہ بیں میری کال بار بار منقطع کردی ہیں آ پاور
اپنانام بناؤ گی نہیں پھرشام نائم میں اپنے دوست
کے گھر جلی گئی اور اس کواس کال کے بارے میں زیادہ
بٹایا اس نے کہا کہتم اس کے بارے میں زیادہ
پریٹان نہ ہو میں صبح آپ کے گھر آ کر خود اے
کی دو کالز آئی ہوئی تھیں پھر جب گھر واپس آئی تو اس
کی دو کالز آئی ہوئی تھیں پھر میں نے گھر والوں
کے ساتھ کھانا کھایا شام کا اس دن میرے بھائی
جس آ گئے شام کوواپس گھر۔۔

گرمیوں کا موسم تھااور وہ رات کو بڑا تنگ کر
رہا تھا رات کے نو بجے کا ٹائم تھا اور وہ ایس ایم
ایس کر رہا تھا میں اب بہت پریشان تھی جان
میری نکل رہی تھی میں نے موبائل اپنے پاس رکھ
لیا بھی مجھے تھیک طرح ہے موبائل جلا نا بھی بیس
آتا تھا ابنا بھی تبیں ہا تھا ہ سائیلنٹ کیسے کیا جانا
ہے میں اب اس کی کال بار بار کاٹ رہی تھی وہ بار
بار کیئے جا رہا تھ کہ پلیز بات کروایک دفعہ بات

میں گھر آئی تو گھر والے سب کھانا کھارہ تھے۔ جب میں بینی ہی تھی کہ جعرات کا دن تھا اس کی کال آ گئی میں نے سوچا کہ شاید میری روست کی کال ہوگی گھروالوں نے کہا کہ پتانہیں کہ یہ نیا نمبرکس کا ہے میں نے بن دیکھیے ہی کہددیا که پدیمری دوست کا نمبر ہوگا کیونکہ ہمارے نمبریر بھی کسی کا نیا نمبرنہیں آیا اور میرے دل میں بھی الی کوئی بات نبیں تھی پھر گھر والے دو بہر کا کھانا کھا کرسو گئے اور میں نے جب دیکھا تو وہ نیلی نار کائمبرتھاا درمیری دوست نے کہاتھا کہ میرانمبریو کاے میں نے چردوس سے کرے میں جا کراس نمبر پر کال کرنا شروع کر دی پھر جب پھر جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے ایس ایم ایس کر کے یو چھا کہ آپ کون ہیں اس نے پھر آ گے ہے خود . كال كى ميس في الميندكي تو آئے ہے كوئى لاكا بولا تومیں نے آوازی کر کال بند کر دی پر کال دوبارہ بھرآئی میں نے بھراٹینڈ کی میں نے اس سے اس کا نام یو چھالیکن اس نے نہ بتایا اس نے کہا کہ بہلے اپنانام بناؤیس نے کہا کہ بیرانام تو کرن ہاکہ کے کہا کہ میں اپنا نام ایس ایم ایس ہے بنا تا ہوں میں نے کہا تھیک ہے۔

اس نے اپنانام اپنانام سینڈکیااس نے اپنا نام کافی ہیں کے ساتھ سپینگ کھے اور اس کا شروع میں ایس ۔ آئے ۔ او۔ آتا ہے آئی ہیں اس نے دی میں نے سمجھا کہ کہدرہاہے کہ میں شوہوں پورانام میں نے نہ پڑھانام بتانے کے بعدا س نے پھرکال کی جب کال اٹینڈ کی تو او پر ہے ایک وم ابوآ گئے وہ کی کام ہے آئے تھے میں نے کال کاٹ دی پاپا پھر باہر چلے گئے اس نے پھرکال کی اس نے کہا کہ میر سے ساتھ بات کرومیں کال کی اس نے کہا کہ میر سے ساتھ بات کرومیں

متبر 2015

جواب عرض 184

نا کام محبت میری

READING

پلیز کال نه کیا کرو بروه نہیں تمجھا پھر دو تین دن ایسے ہی نزر کے وہ کالزاور سے کرتار ہارات کو یہ کال کرتا شروع کر دیا اور جھے نیند خراب کرنا پڑتی اور دات کو چوری واش روم جا کراہ بات بات کرتی تھوڑی دیر پھراس کوسکون ملتا تب وہ میری حان چھوڑتا میں تو بہت ہی زیادہ پریشان اور شک ہوگئی تھی اس کی پریشانی کی وجہ جھے بہت بخار ہو گیا کہ چودن توا سے ہی چلتار ہا۔

پھرایک دن مج اذان ٹائم طار بجاس کی كال آئل مم سب كروالي اس وقت جارب تھے موسم کافی خراب ہوگیا تھا جاریا ئیاں محن سے ا نفا کر کمرے میں رکھ رہے تھے اب اس کی تینشن کی دجہ سے مجھے بخار بھی رہنے لگا تھاوہ کال یہ کال کیے جار ہاتھا بھر میں نے اسے بات کی مشکل سے خود ی اس نے کہدویا کہ آپ کے ساتھ بات کیے بغیر بوری بوری رات نینر ہیں آتی آپ کی ایک مس کال کا نظار کرتا ہوں پھر جب آ ہے ہیں كرتى تو پيرآ دهى رات كوخودى باركركال كرنايرتى ے بچ یوچھیں تو جھے آپ ہے بہت بیار ہوگیا ہے آئی لو یو میں آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی مبیں گزار سكتا آب كے بغيرادهورا بول ميں حيب كر كے عتى ر بی پھراتی دریمیں ای آئی اور کہا کہ آئی دریواش روم میں کیا کر رہی تھی میں نے کہا ای میری طبیعت خراب ہے کیونکہ را توں کو جا گئے کی عاوت نه همی اب ای کی دجہ سے میری رات کی نیند خراب ، ہو جاتی ہے پھر جب میں داشروم سے باہرآئی تو ای نے جھے ہاتھ لگا یا توای نے کہا کہ مہیں تو بخار ہاور میں جار پائی پرآ کر سوتی اب جب میں فے کال بند کروی تواس نے چرکال کی پیکال کرنا شروع كردى توجب من نے كال الميندن كى تومىيج

کروبر میں اسے کیے بات کرستی تھی کہ ہیں نے اس کہا بھی تھا کہ بیم وبائل میرانہیں ہے یہ بھائی کا اور فون میرااینا ہے بھر پہتہ نہیں کیے نمبر سکرین پر ہوگیا بچھ سے شکر کیا کہ میری مشکل حل ہوگی خدایا شکر ہے ۔اب بچھے یہ بہا تھا کہ میچ کیے چیک شکر ہے ۔اب بچھے یہ بہا تھا کہ میچ کیے چیک شکر ہے ۔اب بھر کوشش کر کے میچ نکا لے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی بھر اس نے میچ کال کرنا شروع کردیا اور پھر بھائی نے کہا کہ یہ کس کا نمبر شروع کردیا اور پھر بھائی نے کہا کہ یہ کس کا نمبر کیا میچ جب میں نے اس کے میچ کیا کہ میچ کیا ہوگئی اس کے میچ کے ہوئے بن دیکھے بات کے بغیر بھی است کے بغیر بھی اسے میں نے اس کے میچ می نے اس کے میچ میں نے اس کے میک کے میک

پھر میں نے مبح نو بجے میری دوست آلی سولہ تاریخ کواس دن سرکاری ملازمت کے لیے دوڑ لگانے کا دن تھا اک دن میرے بڑے بھائی بھی گئے ہوئے تھے دور میں حصہ لینے کے لیے اور وہ بھی اینے کزن عامر کے ساتھ دوڑ کے لیے جار ہاتھا تو میں نے س کال کی تو اس نے بیک کال کی میں نے اسے سلام کہا اور اپنی دوست ے بات کروائی اس نے ایس کا نام ہو چھا حال پوچھاا بھی وہ بات کر ہی رہی تھی کیاو پر سے میری باجی آ کئی تھوڑی در کے بعدوہ چلی کئی ٹھراس نے بات کی اورفون بند کردیامیری دوست ینے اب بیہ بار باركرر باتها من بهت زياده ير بنان محى منيج اور کالز کی انتہا کروی اس نے میں اب کیا کرتی پھر میں نے کہا پید خراب کا بہانہ کر کے واش روم حاتی ہوں اور اے کھے مجھاتی ہوں پھر میں نے اہے ہی کیا اے بہت سمجھایا کہ موبائل میرانہیں

متبر 2015

جواب عرض 185

نا کام محبت میری

كرناشروع كرديئ كهصرف ميرى ايك بات ين لو پلیز میں بھلا اب اس سے کیے بات کر عق تھی ۔ فیراس نے کہا کہ میں کل آپ سے پیلی کر کے بات کروں کا دوسرے نمبرے ان دنوں اس کے ممريه بيرگا نالگا بواتھا۔

تحقیرب نے بنایا ہے کمال ذرایا س تو آنا ہوئی اے میری نینر حرا کے میرے ہوش اڑا کے بھی دور نہ جانا۔

لو کی۔ تیری باتوں پرنہیں اعتبار ذرا دور ہی ر بنا جھلیا۔ سبح بھرآ یی کا بیپر تھااس نے کہا کہ فون ساتھ کے کر جانا ہے بر میں نے فون چھیا دیا آئی دريين گازي آگئ افي أورآني جلي كئيس سباي اہے کامول میں مصروف ہو گئے میں نے کرے میں بینے کراہے مس کال کی تواس نے فورا کال کر دی میں نے انمینڈ نہ کی تو میں فون لے کر کمرے ہے باہرآ کی تو باہر یایا کام کررے تھے تھوڑی در بعد پھر بابالان میں علے گئے میں ابی سبری میں بینے گئی اور اس سے بات کرنے لکی پھر اس نے ایے بارے میں سارابتایا کہوہ کون ہے کہاں رہتا ے اس نے بات بڑھانے کے لیے کہا میں اس وقت کرکٹ کھیل رہا ہوں کیا آب کو بہند ہے وہ یا تیں کرتا رہامین نتی رہی جس قیملی میں وہ تھا میں ان کو بچھ جانتی تھی اس کے بتانے یہ میں ڈرگئی پر میں گاؤں کا نام نہیں جانتی تھی اور اس نے بتایا بھی نہیں تھا اس نے اتنا کہا کہ جب بات آگے بزھے گی تو سب کچھ بتا دوں گا اس نے کہا میں نے 10th میں جھوڑا ہوا ہے بیار ہو گیا تھا اس کیے کیکن آگے پڑھوں گا ہماری سولہ منٹ کی بات ہوِئی پھرچار بخ ای لوگ آ گئے اور میں جلدی گھر آگئ پھرمنج سبنماز کے لیے اٹھنے سے پہلے میں

نے اس ہے بات کر لی اس نے کال کی پھرتھوڑی در در بعداس نے کہا کہ آج کے بعد ہم پنجالی میں بات کیا کریں گے اس نے کہا کہ پہلے اپن پنجانی میں بات کرو۔

میں نے کہا کہ آپ کرواس نے پنجانی میں بہلی بات بات کی تھی کہ اچھاتسی اے دسو کہ تنگی کل ا بنی دوست دے گھر گئے ساؤمیں نے کہا ہاں بھر ا بسے ہی باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ آپ کی عمر کیا ہے آ ب کون می کلاس میں پڑھتی ہوآ ب کی ذات کیا ہے میں نے سب بتایا پھراس نے کہا کہ میں تو اب صرف آپ ہی سے شادی کروں گا کیونکہ آپ کی اور میری عمر بھی ایک ہے اور ذات بھی پھراس طرح شادی کی یا تیں کرتے کرتے سب نماز کے لیے اٹھ گئے آیی آئی اور میں نے كال بندكر كے كمرے ميں جلي كني اس نے بھر کال کرنا شروع کردی مجیس من کی بات کر کے اس کا تی نہیں بھراتھا بھر جب اس نے دوبارہ کال کی تومیں نے کہا کہتم ہے اور بات نہیں کر علق اس نے بہت ضد کی کیہ بس تھوڑی می بات اور کر او میں نے کہا کہامی نے کہیں کال کرنی ہے میں نے بند کردیا دومنٹ بات کی پھربھی سلسلہ جاری رہا پھر اک دن میں ای دوست کے گھر گئی تھی تو تھوڑی در بعد وایس آعمی اس نے اینے تملی نار کے تمبر ہے کال دیکھی سکرین ہے نمبر کا ٹاس کی پھر کال آئی بھائی نے انٹینڈ کی آئے ہے کوئی نہ بولا کال کات کے اس نے میں کیا کہ کرن اگر کوئی یاس ے تو میرانمبر بزی کردووہ میں جھائی نے پڑھ لیا اور پھر بھائی نے کچھ نہ کہااور باہر چلے گئے پھراس نے دکھی تیج کرنا شروع کردیے ایک تیج کے پنچے اس نے اپنا نام بھی لکھ دیا تھا شکر ہے کہ موبائل

تمبر 2015

جواب عرض 186

نا کام محبت میری

www.paksocieby.com

میں نے بکڑ لیا تھا اور جلدی ہے سکرین ہے ہناویا ای نے کہا کہ س کا مین ہے میں نے کہا کہ دوست اتنی ویر میں اس کا مین آئی ٹیااس کا مینے کات کر اور دوست کا سب کو دھایا اس کے مین ابھی تک یا د ہے جو یہ تھا کہ بہل لائن ۔

تيري ژولي الشيكي اورميراجناز دا شيرگا میں نے ای طرح ہی سلسلہ چانا رہا پھر رمضان آگیا اور ہم یوری بوری رات بات کرنے منگاب میں نے یا کی وقت نماز پر هنا بھی شروع کر دی رات ٔ وفون اینے یا س بی رکھتی ملج اٹھ کر روز ور کھنا ہے الارم لگانا ہے اس بہانے فون میں اینے یاس رکھتی تھی اور اور کی رات با تیس کرتے ملیظی میشی با تنب کرتے رات گزر جاتی تھی پھر رمضان ختم ہوہوئے سے بینے مجھ دن اس نے کہا کہ میں آپ کو دیجن حابتاً ہوں میں نے ایت جھوٹ بولتی رہی اینے ٹھکانے کا بیتانہ بتاتی تھی پھراس نے بہت ضد کی پھرائے گھر کا بیتہ بتا ٹاپڑا اور وہ اینے کڑن قاہم کے ساتھوآیا اس دن اس نے مرخ کیزے منے ہوئے تھے اس کو مرث رنگ بہت پبند ہے میں حصت برآئی اور وہ سرک یہ کھڑے ہو گئے ای دن میری حجونی بہن کی طّبیعت بڑی خراب تھی وہ دیکھ کر چلے گئے۔

رات کو پھرانہوں نے کال کی اور اپنے کزن
دے بات کروائی بات کرنے کے بعد میں نے
اے ڈاٹنا تا کہ جد میں وہ جھے ہا کہ تم کزن کو کیوں
کوشش نہ کرے اس نے پوچھا کہ تم کزن کو کیوں
ڈاٹنا میں نے کہا کہ آپ نے علاوہ کی اور کے
ساتھ بات کرنا میں پہند نہیں کرتی پھراس نے اس
بات کو اگنور کر ویا بتا نہیں میں دن بدن کوشش
کرنے کے باوجود بھی اس کے یار میں گرفتار ہو

الی اس طرح رمضان میں بی اس نے کہا میں نے پھر آپ کود کیجئے آنا ہے میں نے کہا کہ تھیک ہے پھر آیک دن وہ اپنے دوست کو اور کزن و ساتھ لے آیا اس دن جمارے گھر کی دیوار بارش کی وجہ سے گری ہوئی تھی سب گھر والے ادھرادھر مشغول تھے میں باہر کئی اور میر ہے ساتھ کزنز بھی تھیں انکو بہتہ ہی نہ جلا کہ میں کون تی ہوں تھوڑی دیر گھڑ ہے ہوئے گئے اس کا گزن جان بو جھے لگا اس کو جھے لگا اس کو جھے لگا اس کو جھے کہ وشیا بوجہ کر میر سے تایا ابو سے کوئی بتہ یو چھنے لگا اس کو جھی ہوئے تھے ہروشیا بھروہ وگئے سے سے کئے۔

تبھر غید کے دن کال کی اور اینے دوست ت بات كروان اى كے دوست فے يو جھاك میرا یارآ ب کوکیبالگامیں نے کہا کیوں آپ کوکیا منندے اس نے کھرانہے بی کہامیں نے کہاتم پیند آئے ہوای کی جُلہ وہ نہیں آ یا پھراس کو کہا کہ جان چھوڑ و اور میری بات اے کرواؤ جے میں نے ترتی ہے پھراس نے بات کروائی کال آف کر دی کیونکد باہر سے بھائی آ مینے تھے اس نے رمضان ہی میں تقریبا آکیس باکیس رمضان تھی اک نے کہا کہ آنندہ بم رات کوایک گفنہ بات کیا ر ہیں گئے بھراب رمضان بھی گزر گیا غید بھی ٹرز رکنی تین چار ماہ تو ہم پوری بویری رات بات كرتے تھے اور دن كو بھى بھى نہ بھى ايك گھنٹہ بات كرية تھ بھر جب بات كرنے ميں دشواری پیدا ہوتی تو میں اس سے جھوٹ بو لنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ میں گوجرانوالہ جارہی ہوں پھر دودن بعدمیری ایک دوست محرکی ای ہمارے گھر آتئی میرا دل کر رہا تھا کہ بہت زیادہ اس ہے بات کروں میں نے دو دن بعد ہی صبح کے وقت

2015 - Z



رہی تھیں او رپھر مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا تفاہون بھی بمشکل ہے ملتے تھے نہ چھ کھاتی تھی نی بیتی تھی اوراگرامی زبردی ایک بچیج مندمیں یانی کی پلابھی دی تو کہ بیں مربی نہ جائے تو وہ بھی فورا اکٹی شروع ہو جاتی تھی اور پھرر کنے کا نام ہی نہیں لیچ تھی ہر تین من بعد کچھ کھائے یہے بینا ہی النی آنے لگی اس کی وجہ ہے میری حالت مزید خراب ہوگئ برطرف سے دوا لینے پر جب مجھ کو آرام نه آیا تو ای بہت پریشان موکی اور میری عالت بالكل مردہ ہوگئ اور میں بالكل مرنے كے قریب ہوگئ تھی بخار نائیفڈ ہو گیادوا ئیاں لینے کے باوجود بھی ایک عورت میرایة کرنے آئی تھی اس نے کہا کہ آب اے شہر لے جاتیں وہاں ہے اس كا ضرور آرام آجائے گا اس كے بتائے ہوئے ڈاکٹرے کھرمیرے کھروالے کے اس نے میرا بلذنمیٹ کیا اتنے زیادہ انجکشن لگائے اور ذریب بھی جار تھنٹے بعد میری بے ہوشی کی حالت . ختم ہوئی اور مجھے دنیا کی پتا جلا کہ میں زندہ ہوں۔ تین دن! پُڈمیش کے بعدا یک نرس آئی اس نے اتناز ور دار انجکشن لگایا کہ میری چیخ نکل گئی اور بڑے ڈاکٹر صاحب آ گئے ان کو میں نے بتایا کہ برس کا تواس نے نرس کا ڈانٹاان کے اپنے زیادہ انجکشن لگائے اور ڈریپ تھی تو میری حالت تجھ منجل کئی پرالش ندر کی نیمرجب میں تربال ہے واپس آئی گفر آ کر پھرالٹیاں شروع ہوگئی اور میں بمريار يائي يرير من اب محه كوية تفاكه مين بار كيون ہوئى ہوں اگر ميں ٹھيك ہو نا جاہوں تو دوائی کے بغیر ہی ہوسکتی تھی ایک منٹ میں مجھ کو عشق كا روك لك كيا تها جس ميس مشكل ہے ،ى اگر کوئی نکانا جا ہو نکل سکتا ہے پھر میں نے خود

دى بح يس نے اس كاكانى كالزكيس يراس نے کوئی جواب نہ دیا اور پھرخود ہی اس نے نصباح نے خود اس کی بھابھی اس کے نمبر سے کال کی جب آیل نے اٹینڈ کی تو آگے وہ وہ بولاکہ آپ نے کائی کالز کی ہیں آپ کا نمبر بہت تک کر دہا ہے آیی نے کہا کہ بیں اس نمبرے آپ کی طرف کوئی کال نہیں گئی اور پھر آئی نے کال بند کر دی امی نے کہا تیرے ہاتھ میں تھاتم نے ہی کیا ہوگا کی کویس نے جھوٹ بول دیا کنہیں سحر بھی آئی ہو تی تھی وہ دو دن میرے پاس ربی ای نے دْ انْا مِحْيِ كُو كِعْرِ بِحَهِ دَن بِعِد مِيرارزلث ٱلسَّيَا مَر مِيل خوش نہ تھی الثارونے لگی ایک تو کچھ دن ہے اس کی ٹینٹن کی دجہ ہے میری طبیعت خراب تھی سب بہت خوش تھے میں پاس ہوگئی ہوں اس دن میں نے اپی بیند کے جاولوں کی دال بنائی ہوئی تھی ابھی میں نے ایک بی بھے لیا تھا کہنا جانے کیوں میں رونے لکی اور کمرے میں چکی ٹی اس اثناء میں مجھے بہت تیز بخار ہو گیا کیونکہ مجھے بچ میں اس ہے مجت ہوگئ تھی اس کی بے رخی برداشت مہیں ہورہی تھی میں کرے میں آئی بستر بچھایا اوراوپر تھیں لے کرم باندہ کر کرے میں اندھرا کر تے جیب کررونے لگی کی کوبھی نبیں بتاتھا کہ جھے کیا ہوا ہے میں اس کا یادکر کے بہت زیادہ رونے لى بخار بھي ايك دم تيز ہو گيا ايك سويا نج كافي دوائیاں لی کسی ڈاکٹر سے آرام ندآیا اور ندامت کے آنسوآ محصول سے بالکل بھی نہیں سو کھے تھے . پھرون بدن میری حالت بگرتی تنی اور میں یالکل جاریائی کے ساتھ لگ ٹی اور میری آئیسی کھلتی ہی نہیں تھیں ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میری آنکھوں کو د با رکھا ہے جو کوشش کے باوجود بھی نہیں کھل

متمبر 2015

جواب عرض 188

نا کام محبت میری

#### www.paksocieby.com

چیک کرنے گلی جو مسلسل بند جارہاتھا اس کا نمبرایک ماہ تک بندرہا کائی میج بھی کئے پھراس نے کوئی جواب نہ دیا انے میری کال ڈیورٹ کی ہوئی تھی اس کے نمبریریہ گانالگا ہوا تھا

جو درد ملا ابنول سے ملاغیروں سے شکایت کون کرے۔

پرایک دن اس کا نمبر کھلا ملاکال کی تو وہ سکول تھا اوراپ ایک دوست سے بات کروائی سکول سے ایک دن پہلے بھی اس نے بچھ سے بات کی تھی ایک کھنڈاس سے دن پر سکول نہیں گیا تھا جب اس بات کر رہی تھی تو او پر سے میری ایک کھنڈاس سے دن پر سکول نہیں گیا تھا جب اس بات کر رہی تھی تو اور پس صرف گھر بیں تھیں اس کے بعد پھر اس نے اپنے نمبر بند کر دیئے اور بچھ سے کوئی دابطہ نہیں رکھا اس طرح ہی آ ہت آ ہت ہماری ووتی کو پورا ایک سال ہوگیا دیم سے میر کے درمیان بدفا صادم ف میری دوست محرکی ماتھ نائم پاس کر رہا تھا جو تو اپنی طرف سے میر کے دیم سے بیدا ہوا تھا وہ تو اپنی طرف سے میر کے دیم سے بیدا ہوا تھا وہ تو اپنی طرف سے میر کے محبت ہوگی ساتھ نائم پاس کر رہا تھا جسے کرآج کل کے لڑ کے محبت ہوگی

جب ہے میں نے اس کی بات سحر ہے کروائی سی اس دن ہے وہ جھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا تھا میں نے جان بوجھ کر کہا کہ یہ میری دوست بڑی امیر ہے دہ لائج میں آگیا میر ہے ساتھ وہ رابط نہیں کرتا اس کے ساتھ رابطہ میں رہا ۔ جھے جب بھی وہ کال کرتا تھا تو سحر بتا وی کی کہا کہ وہ جھ ہے رابط نہیں کرتا ہے ہے کہا کہ وہ جھ ہے رابط نہیں کرتا ہے ہے کہا کہ وہ جھ ہے رابط نہیں کرتا ہے ہو کی بہت کرتا ہے تواس نے اس کی بڑی ہے جزتی کی بہت زیادہ پھر خود اس نے میر ہے ساتھ رابطہ کرنا زیادہ پھر خود اس نے میر ہے ساتھ رابطہ کرنا

بی سوویا کہ جس تحص کے لیے میں ای جان کے لیے تیاررہوں اس کومیری کوئی پرداہ ہی نہ ہو میں اس کے لیے این زندگی کوموت کے منہ میں کو سمجھا اورا لیے گاؤں کے ماواجی ہے تعویذ بھی لیاجس ے جیس دن بعد جھ کو کچھ ہوٹ آیا ادر میری کچھ طبیعت بہتر ہوئی براس کی کالز آتی تھی مجھے ہوش نہیں تھا میری طبیعت ٹھیک ہونے کے آٹھ دن بعد پھراس كى لال آئى پھرجس دن مجھے كھ تھيك طرح ہے ہوش آیا تو میں نے خود کال کی پھراس نے بیک کال کی مجھے اتناد کھ ہوا کہ اس نے ایک بات کی اس نے نہ تو مجھے سلام کیا اور نہ ہی مجھ سے میرا حال یو چھا سلام اور حال بھی میں نے ہی یو چھاا بی شکل ہے اٹھ کر کمرے میں آگئی اوراس تے ساتھ بات کی اس نے اتنا کہا کہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو بتاؤ میں جلدی میں ہوں میں نے کہا کہ کیا کہتی ہواس نے فون بند کر دیا اتنے دن بعد میں نے باہر نکلی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس نے ا کم ماہ بعد مجھ سے بات کی اور وہ بھی اتن بےرخی کے ساتھ بات کی ای نے آلودالے جاول بنائے ہوئے تھے میرے لیے تو وہ میں نے ضرف دوجیج جاول لے کرکہابس اب بھوک جیس ہے،

امی نے کہا۔ اشخ شوق سے پکائے ہیں تو ہیں بھوک ہیں بھی کردی اس کی ہے رخی کی وجہ سے بھوک اڑکی تھی اس دن بھی تھی طرح سے ہوئی آئی تھی اس دکھ کی وجہ سے رات کو جھے پھر بخار ہوگیا۔ اتنا سخت بخار کہ میں ہے ہوئی ہوگی امی پھر بہت پر بیثان ہوئی اور رونے لگیس کہ پیتنہیں جب بٹی زندہ رہے گی بھی یانہیں میری حالت اسکی وجہ سے پھر مردہ ہوگی اس نے اپنا نمبر بند کردیا اور پھر کچھ دن بعد میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں اس کا نمبر دن بعد میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں اس کا نمبر دن بعد میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں اس کا نمبر

III AM AMIR

*جوابع طن* 189



شروع کر دیا اب میری کلاس بھی لگ گئی تھی اور سکول جانا تھا ال نے اینے ایک دوست ایس كغبرب مجه عدابطه كرنا شروع كرويالس كال كانفرنس بيالًا ليتاتها جاري بات كرواتا مجھے نہیں پتا تھا اس کے سامنے وہ ساری اچھی بری با تیں کُرْتا تھا وہ ہماری تمام گفتگوسنتار ہتا تھا اگر اس كاييار جا موتاتواس كو بهارى تمام باتيل ندسننے دیتاای میں اگر غیرت ہوتی تو اگر اس کے دل میں مجھے پانے کی جاہت ہوتی تو یہ بھی ایسانہ کرتا شايدوه اب مهار بے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہواور ہم اے سیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے ول میں کوئی کوٹ ندھی چند ماہ ہم ایس کے تمبرے بات رتے رہے پھراس کو میں نے بہت ڈانٹا جب كانفرنس كاية جلاتو بحراس نے اپنے نمبرے كال ار رہا تھا تو اینے دوستوں اور کزنوں کے سامنے ا کھٹے پاس بیٹھ کر بات کررہا تھا جھے ان کی صاف آواز سائی دے ربی تھی اتنی بردی تفتگواس نے ان کے مامنے کی اس نے جھ سے ایک اتنی بات کی کہ میرے دل ہے دل ہے میہ بد دعانگل کہ تو تمھی بھی ذائز نہ بن سکے کیونگہ ان دنوں میہ ڈاکٹری کا کورس کرر ہاتھا پیتنہیں اللہ نے بھرمیری دعا س لی اور وہ ناکام ہو گیا اے کچھ دن ملے سنور پاس نے اپ کزن سے میری بات کروائی جس نے کہا کہ بیآ پ سے بہت بیار کرتا ہے پھر اس دن بہلی دفعہ میں نے آپی کواس کے بارے میں بتایا تھا اور بات بھی کروائی تھی اور ای طرح ہی ہم دونوں کی بات ہوتی رہی اب پھرہم دونوں سلے کی طرح بوری بوری رات یا تیں کرنے لگے پېرىيىسلىلەشروغ ہوگىيا-

ہوئے تھے میں نے اس کی بات پھر آ لی سے کروائی دی تاریخ کو میں یات کو پہلی دفعہ جب اس نے آیی ہے بات کی تھی تو تمیزے کی اب اس نے بدتمیزی کے ساتھ تھی اس کے پیچھے اس ئے کزن بولا آنی نے یو چھا کہ بیکون ہے تواس ے کہا کہ کیوں آپ نے بات کرنی ہے آیی کو بدتميزلگاآي نے مجھے ديا كه بات كرلواس في أي کو بیجھی کہا کہ میں اس ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں اس کے بناایک بل نہیں گرزار سکتا آیی نے کہا کہ جب اس کی باری آئے گی تو میں تم دونوں کی شادی کر داد در گی اب اس بات کوختم کروتین ماه بعد میرے بارہویں کے بییر تھے میں نے پھر جھوٹ بولا کہ میں گوجرانوالہ جا ربی ہوں جب بیر ہونے میں ایک ماہ رہ گیا تو میں نے اس سے بات کی میں آگئی ہوں ای طرح بھر بات ہوتی

ایک دن اس نے کہا کہ میں نے منح آنا ہے شایداس نے نداق کیا تھا بھے کہا تھا میں ماریخ نیویشن چلی کئی اور انگلش کاسبق ساتے وقت میری طبیعت خراب ہوگئ اورسرنے یائی منگوا کے دیااور مجھے چھٹی دے دی میں بروی مشکل ہے گھر بینی تھی مجھے بہت بڑے چکرآ رہے تھے اور میں گرر ہی تھی اس لیے چھٹی ملی ای درواز ہے میں ہی کھڑی تھیں جب اتی بری حالت میں آتے ویکھا تو جلدی ہے میری طرف دوڑی اور جا کر گرنے ہے بحالیا اور گھر لے آئیں اور جاریائی پر لٹا دیا بھر تھوڈی در آرام کرنے کے بعد میری طبیعت کچے تھیک ہو ن اب جبر بھی بھی میں اس سے بات ہیں کرتی . تو وہ وکھی وحملین ایس ایم ایس کرتا ہے جن میں

جوارع ص 190

مر 2015

بھراکی ون سب گھروالے شادی پر گئے

#### www.palisocieby.com

والوں نے ہے کوڈ کھلوایا اور جلدی ہے جلے گئے ہیں تاریخ بھی ای میرے پاس کچھ بچوں کو چھوڑ گئی کہ کہیں میں اکیلی نہ ہو جاؤں میں نے اس سے گھر کی صفائی کروائی اور ان کو چھٹی دے دی تھوڑی صفائی رہ کئی تھی ہو میں کررہی تھی اس دنوں ہم ناراض تھاس کو کال کر ہے کہا کہ کال کرواس نے ہم ناراض تھاس کو کال کر کے کہا کہ کال کرواس نے ہم کہا کہ آج کہا کہ آج کہا کہ اس نے کہا کہ مت متہیں دل کر رہا ہے و یکھنے کو میں آجاؤں دور سے دیکھائوں گئی اس نے کہا کہ آجاؤاں دور سے دیکھائوں گئی اس نے کہا کہ آجاؤاں نے کہا کہ مث اجازت مل گئی اس نے دو گھنے کا سفر پانچ من من میں کیاا ورجلدی ہے گھر آگیا۔

اس دن میں نے کا لے گیڑ ہے ہے ہوئے تھے کچھ دن بھائی کا یکسیڈنٹ ہوا تھااس نے اس کا بہانہ کیا بھائی کا پوچھاا در گھر کے سامنے پاپا اور وہ چار بائی پہ بیٹھ گئے پاپا تھے تو اس نے فورا کال کی جلدی درواز ہے بیس آؤ میری ٹانگیں بہت کی جلدی درواز ہے بیس آؤ میری ٹانگیں بہت کا نیپ رہی تھی رمضان تھااس کا روزہ تھااس نے گئے بعد ای لوگ آئے گرمی تھی اوروں نے کہا کہ باہر ای لوگ آئے گرمی تھی تو میں اس کے ایک لوگ ایک کے باس جا گیا اور میں پانی لے کر گھر باس کے باس جا گیا اور میں پانی لے کر گھر باس کے باس جلا گیا اور میں پانی لے کر گھر بات کے باس جلا گیا اور میں پانی لے کر گھر بات کے باس جلا گیا اور میں پانی لے کر گھر بات کی اس کے باس جلا گیا اور میں پانی لے کر گھر بات کی اس کے باس جلا گیا اور میں پانی لے کر گھر باتی ہو تا گئی اور میں پانی لے کر گھر بیات جلا گیا اور میں پانی لے کر گھر

وہ کچھ دریم بیٹھا اور چلا گیا۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپی کی شادی کی تقی میں نے اسے بلایا تو اس نے کہا کہ اگرتم ملوگی تو تب آوں گامیں نے ملنے سے انکار کر دیا بھلا اس لیے دہ پہلے ہی ناراض تھا مجھے دیکھنے کے بعد اس نے دو دن تک کوئی کال نہیں کی تھی تیسرے دن تیری یا دمیں بل بل مرتا ہے کوئی
ہرسانس کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہے کوئی
گبھی فرصت ملے تو تنہائی میں سوچنا
گنی شدت سے محبت تم سے کرتا ہے کوئی
دو پیچرمینے بھی کیئے تھے جو یہ ہیں۔
کہڑی کلطی ہوئی اے ظالم
آئی لویومیر کی جان

ان دنول میں اس سے بات نہیں کرتی تھی اس لیے اس نے میسج کیئے تھے۔

ایک دن پیرے پہلے میں نے اے بات کی اور وہ رونے لگا کہتم کو پیتہ ہے میں تمہمارے بغيرنبيل ره سكتا پھراتنے دن كيوں بات نہيں كرتي ہو میں نے اے بتایا کہ کل سے میرے پیر شروع ہور ہے ہیں میں حافظ آباد جار ہی ہوں بیر وے کر واپس آئی تو میں نے بتایا کہ میرے بیر بہت اچھے ہوئے ہیں پھراس طرح ہم دونوں بھی ناراض ہو جاتے اور بھی مان جاتے گئی دن تک ایے بی تین ماہ گزر گئے اور میرابار ہویں کارزلٹ آ گیاان دنوں بھی ہم ایک دوسرے سے ناراض تھے میں ایس کو کہدکواس سے بات کی تو اس نے مارکبادد ہے کے بحائے الٹا کہا کہ توسلی تونہیں ندآئی میں نے کہا کہ میری آئی ہیں عتی اتی دیر میں آپی آگئی کالی بند ہوگئی ای طرح ہی ہماری مجھی از ائی ہوجاتی اور بھی ملح ہوجاتی بھرای طرح محرم الحرام آگیا یہ مجھ سے تھی طرح سے بات نہیں كرتا تفاوہ بھى بےرخى كے ساتھا يىے ہى دن گزر رے تصاور نیاسال شروع ہوگیا اور ہم ای طرح ای بات کرتے رہے لڑائی بھی اور بھی راضی اور بھررمضان آ گیا ہوئی آئی کے بییر تھے ای دونوں آ بی اور بھائی جلے گئے موبائل کوکوڈ لگا ہوا تھا گھر

SCANNED BYOTA MAR

جواب عرض 191

نا کام محبت میری

### www.palisociety.com

دوست کا تھوڑی دیر بعد آبی لوگ آئے بھرای طرح چند ماہ بعدوہ اپن آئی کے ساتھ ہمارے گھر آیاال نے پہلے مجھ سے اجازت لی تھی کداندر آ وُل یا نہ میں نے کہا کہ آ جانامیرا گھر بھی و کھے لینا جس دن وہ آئے امی اور بھائی گھیر تھے ہم سکول میں تھے ہمیں تین بح چھٹی ہوئی تھی اوروہ ایک بح آئے تھے وہ بھالی ہے ملا اور جھی نہ کھایا ہلے كُتْ بِعُراكلا سال بهي آكيا تما اب جار دفعه ده ہارے گاؤں آچکا تھا اب بھر نیا سال آگیا مردیوں کے موسم میں بھی ہم رضائی میں چھپ کر بات كررب تھ كەمىرى چھونى آيى آئى اور جا در صیع کرکہا کرتم اس وقت کس ہے بات کر رہی ہو میں نے کہ اکہ بیس بس خود سے ہی کررہی ہوں اس طرح بری مشکل سے بی یا یا کوبرے بھائی کو تقريباب كوبى ية چل كيا تعاليك دن اى طرح ای رضائی میں جھپ کر ہم یا تیں کر رہے تھے تو باتوں ہاتوں میں میں رونے لگی وہ کافی دہر مجھے بڑے بیارے چپ کروا تار ہا بلیز جپ ہوجاؤتم تو میری جان ہوتمہاری آنکھ ہے بھی اب آنسونہ نکلے ہمیشہ ی مسکراتی نظرآؤبس ایسے بی بیار بحری باتوں ہے وہ مجھے مناتا رہا صبح بھرنماز کا وقت ہو عُمَا سِ انْ الله مُنْ حَصِونًا بِما كَى رات كُوتُو نِه بولاليكن

صبح اس نے سب کو بتا دیا کہ میں رات کوئسی ہے بات کررہی تھی مجھ سے بوجھا کیا تو میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہاہے بس اس طرح پھردن گزرتے کئے فروری میں میرے تیرہویں کے بیپر تھے وہ وييناير بل اورئ ميس مير ارزات آگيا مي ياس موئی اس کویس نے بتایاراس نے کوئی مبار کبادنہ دی مجھے بڑا دکھ ہوا دہ مبھی بھی میرا ایک اچھا دوست نه بن سکا تھا بھی بھی وہ میری کسی خوشی اور عم میں شریک نه ہوسکا تھاس کا دکھ مجھے ہمیشہ رہا ے میں نے اس رات کواے کانی سی کے تھے بر اس نے کوئی جواب نددیا میں نے غصے سے اور دکھ میں ہو کے کہا ہے دفا ہوتم ٹائم یاس ہواب جھے میں نہ کرتا آئی ہید یواس کے بعد میں نے كوئي لينج نه كياتفوزي ديريس اس كالتيج آيامو بائل حارجنك يدنكا مواتفااورمين كعانا كعاربا تعاادركها کہ میں نے تو بے وفا ہوں اور نہ ہی ٹائم یاس ہوں تم سے تی محبت کرتا ہوں آئی لو ہویر میں نے کوئی جواب نه دیا وه باره بجے رات تک کرتا رہا تین دن گزر گئے وہ سوری کرتا رہا میں نے کوئی جواب ندویا مجرمیں نے کہدریا چوتھے دن او کے میں اس کے بعدراضی تو ہوگئ پراس کا موڈ آف ہو گیا تھا اور بندرہ دن گزر گئے تھے اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا بھر میں رونے لگی کیونکہ میں بھی ایے آپ کواب اس کے بغیر ادھور المجھتی تھی پھر میں نے تھک ہار کے اپنی دوست کو اس کے بارے میں سب کچھ بتایا اس کونمبر بھی ویا اس نے چراہے کہا چررات کواس نے اس کے کہنے بروس من بات کی ہم دونوں مجرراضی ہو گئے اب ہردو دن بعد ہم دونوں بات کر لیتے تھے اب موبائل میرے یا سمبیں ہوتا تھا تو بات کرنے میں تھوڑی

جیوڑ دیتے اس نے آگے سے برا بھلا کہا اور رونے لگا پیتنہیں تج میں روتا تھا یا جان بوجھ کر ا یک آواز نکالیا تھا اس نے کہا کہ علی کون سے میں نے کہا کہ وہ میرامنگیتر ہے جس کا نام لے کر میں جھوٹ بولا تھا کہ علی کے ساتھ میرارشتہ ہوگیا ہے اس نے یقین کرنیااس نے نکی کو جان بوجھ کر گائی دی میں نے اے وہ گالی واپس کر دی کہ جواہے کہدر ہے ہوتم تم خود ہول کے تا کدوہ اس بات کو تَى تجھ لے جب میں نے ایسا کیا تواس نے مزید روناشروع كرديااوريه كهنے لگا چلوآج ميں رور با ہوں کل کوتم بھی مت رونا اے بھی مت رونے دیناجیے میرے ساتھ کیا ہے ایے اس کے ساتھ مت کرنا خدا کے لیے اور میں اس مُداق پیمتی جلُ ٹی اور وہ روتاریا میں نے اے کافی کہا کہ میں نداق کرر بی ہوں قتم کھانی پر وہ مجھے ہی تہیں رہاتھا کیونکہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی میری بات کو یج سمجھ لیتا تھااس کو یقین نہیں آیا میرے مُداق کا اور مجھ کو بہت زیادی دعا نیں دیں صداخوش رہووہ تمہیں بہت یمار کرنے والا ہو بھی کسی چیز کی کمی نہ ہوجوہم سلے بیار بھری یا تیں کرتے تھے علی کا نام میں نے صرف اس کوآز مانے کے لیے لیا تھا کہ اے ایس محبت براس کویقین نہیں تھا پر ہم ناراض ہو گئے ہی دس بنج اس ون مليح تھا جب بم ناراض ہوئے تصانتیس می کوای کے کزن نے اس کی بھا بھی کو طلاق وے دی تھی اس نے ناراض ہونے کے باوجور بھی خور کال کر کے طلاق کا بتایا تھا اس کے بعد ہم دونول نے دو دن تک کوئی بات نہ کی میں اے دودن تک راضی کرتی رہی اور بہت کچھ کہنے ئے بعد بھی دوجون کوہم نے سکے کر لی بھر میں نے ا گھر والوں سے چوری بیلنس نروایا مینے پیلے کیا

وشواری ہونے گئی میں بھی فہ بھی رات کو بردی
مشکل سے بات کرنی وہ میرے ساتھ بدتمیزی
کرتا مجھے اس یہ بہت غصر آتا میں نے پھر ایک
ون گھر میں اکسلی تھی تو اے کال کی اور جان ہو جھ
کرتہ کہ میر کی منگئی ہوئی ہواور او پر سے میں پھ
نہیں کیا ہوا بہت زیادہ رونے گئی میں نے منگئی کا
م ہی لیا تھا کہ وہ آگ بگولہ ہوگیا اور ساتھ ہی
نام ہی لیا تھا کہ وہ آگ بگولہ ہوگیا اور ساتھ بھی
ترانا مہیں آنے دوں گامیں اے گولی ماردوں گا
میں نے بھر کہ کو دوں گامیں اے گولی ماردوں گا
میں نے بھر کہ کہ میں غداتی کر رہی تھی پر اسے
مین نے بھر کہ کہ میں غداتی کر رہی تھی پر اسے
مونے کانام ہی نہیں نے رہا تھا میں نے کال بند نر
مونے کانام ہی نہیں کے رہا تھا میں نے کال بند نر
دی بھر وہ روز انہ ہی کال کرتا تھی پر میں
دی بھر وہ روز انہ ہی کال کرتا تھی پر میں
کوئی جواب ندوی تی تھی۔

متبر 2015

جواب عرض 193

نا کام محبت میر رک انگلافتان

کیونکه کال په بات کرنامشکل ہو گیا تھا مینج په بات كرتے كرمي كا موتم تھا گھر دالے سب صحن ميں ہوتے تھاور میں یزھنے کے بہانے کرے میں موبائل ميرے ياس تھا يا ج تاريخ كوجعرات كا دن جب سب سو كن تقاتو بم ساز هيدي يح الیں ایم الیں پر بات کرنا شروع ہو گئے کافی دیر بات ہوتی رہی پھراس نے کہا کہ اب احازت دیں سونے کی نیندآ رہی ہے لیکن میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا سونے کوضرف اس کی عیادت میں مشغول رہنے کر دل کرر باتھا نیکن وہ بار بار مونے کی اجازت مانگ رہاتھا پھر ای طرح باتیں کرتے کرتے ہاری بزی بخت لزائی ہوگئ کیونکہ میں اجازت نہیں دیے رہی تھی اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کو بہت برے الفاظ ہولے ہ اس نے بولے تھے بھر مجھ سے ایں وقت یہ بات برداشت ند ہوئی اس نے کہا کہ میں تہمیں مجحتابی کیا ہوںتم ہو کیا چزتمہاری اوقات ہی کیا ے میں نے بھی حدکروی کہتم میندے ہن کے ما لک پھر میں نے بہت برا بھلا کہا ای طرح ہی الاتے الت كے تين الله كے تھال نے آخر حد كر دى ما كركبا آئى لو يو مجھے معاف كر دو مجھے یہ نہیں کیا ہو گیا تھا میں غصے میں کیا کما بولتا كيا پليز مجھےمعاف كردواوركہا كرتم بھي مجھے آئی لو يو بولو ميس نے كوئى نه بولا اس في كہا كه مائج من ہیں تیرے یاس اگر مجھے پیار بھرا کوئی مینخ نہ آیا تو میں خود کو بی ختم کرووں گامیں نے کچھ نہ بولا پھراس نے کہا کہاب دومنٹ ہیں مجھے در نہ خود کو گولی مارلوں گا خدا کی قسم میرے پاس سب چھ ہے بولوین پڑھ کریس رونے لگی اور جب اس نے كباكه ايك منت ورنه خود كوختم كرنے لگا ہوں

ایک منٹ اس نے کہاتو میں نے فورا آئی لو پولکھ کر سینڈ کر دیااور پھر میں نے کال کی تواس نے اٹینڈ نه کی دوسر می وفعه کی تو انتیند کر لی مگر کچھ نه بولا صرف روتار مااور بجر کال کاٹ دی اور تیج کیا کہ میں تو آیک براانسان ہوں میں برا ہوں میں نے خدات دعا کی کداے این حفظ ایمان میں رکھنا یں نے جواے گالیاں دی اس نے وہ سب گالیال سلے مجھے دی تھی میں نے برداشت کی تھیں جب اوقات اہمیت کی بات اس نے کی تو میں برداشت نہ کرسکی اور وہ الفاظ اے واپس کر دیئے اس لیے کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس کوا کر مجھ ے تی محبت ہو تی تو یہ بھی بھی اتنا کیجھ نہ کہتا اس کی ان سب باتوں نے میرادل چیر کے رکھ دیااور ايها لگ ر ما تھا كەجىسے ميراد ماغ تھنے لگا تھاميرى سب دوستیں بھی ہیا کہتی تھیں کے بیا ہے وفا ہے سچا یمار کرنے والوں میں ہے نہیں بھی بھی الی کوئی بات نہیں کرتے جس ہے دل کو کوئی تکلیف ہو بات ایک کوئی نہیں تھی جتنی اس نے کمی کر دی تھی بات صرف تھوڑی دریاور جا گئے کی تھی اس کواک نے اتناطویل دے کرلمیا کردیا جان ہو جھ کرا ہے ہی میں نے پھر مبح اسکول جانے سے پہلے اس کا كال كى اس نے اشند كرلى ميں بولى نبين نبس اس كى آوازى سنى راى اور چركال كائدى اى نے دوبارہ پیرخود کال کی میں نے اس کی کال انینڈ کی وہ بولتار ہایر میں نہ بولی چھر میں نے خود کال کاٹ ری اور سکول چکی گئی سکول سے واپس آئی تو موبائل باتھ نہ لگ سکا۔

پھر رات کواس نے آٹھ بجے میں کے میں آپ تو میری جان آپ سے بہت ہیار کرتا ہوں آپ تو میری جان ہورات کو غصر آگیا میں نے پیتائیں کیا بچھ کہددیا

جوارع ض 194



د کھ کراس کو کال کر دی صرف آس نے چکر کیا ادر سیج سیج سیج بیک کیاا وہم اللہ۔ جان شکر ہے جان کی مس کال تک تو آنی پھراس کے بعداس نے بہت یارے لوینگ میسے کیے بھررات کوشب معراج تھی تم ادهر ادهر مشغول موسكة اس في مجھے كہا تھا كه جب عبادت میں مصروگ ہوں تو تم مجھ سے بات کرنامیں نے کہا کہیں کروں کی بات تم سے اس نے کئی وفعہ کہالیکن میں نے انکار کر دیااس کوغصہ آ گیا فوین بند کرد یا کیونکه میں بات بالکل بھی نہیں كرستى تھى سولەتارىخ كواس كى سالگرە ہوتى تھى میں اس کے لیے ایک گفٹ تیار کررہی تھی اور پھر میں نے اس کومیسج کیا کہ ایڈوانس میں آ کرا بی سالگرہ کا گفٹ لے جاؤ کھر کم جولائی کورات کے ایک بج میں نے اس سے بات کی کال یہ ہم دونوں ایک دوسرے ہے باتیں کر کے بہت خوش تھے کیوں کہ ہم کیونکہ ہم ایک دوسرے سے ایک دوماه بعد بات كررے تھے كيم جولاني كي رات كوہم بات كررے تھے ميں نے اے كہا كرآ كرفيح دو جولائی کواپنا گفٹ لے جانا دو جولائی کواس لیے بلایا تھا کہ ہارے ہاں ایک جلستھا سب ادھر ادهر مقروف تھے اور ہم مل کیں کے تھوڑی در کھڑے کو کر بات بھی کرلیں بے جمع ہوئی تو ایک بج جلسه شروع ہو گیا سب چلے گئے اور میں نہ گئ میں نے اسے کہامیں بعد میں آجاؤں گی میں نے محركوبھى بلاليا تھا جاكر ميں سامنے جاسكوں الكيلى میں نہ جایاؤں گی مجھے ڈرلگتا تھا ا کیلے ایں کے سامنے جانے ہاس دن میں بہت خوش کھی کہدہ آر باتھااورخوشی ہے میراچرہ بھی چیک رہاتھا میں او رمیری دوست اس کا انتظار کر رہے تھی اس کا گفٹ ماتھ میں کیڑا ہوا تھاوہ نہ آیا اس کو کافی کالز

معاف کر دو مجھے پلیز آئی او لومیں نے پھر جواب دیا کہآ ہے کے ساتھ تو کوئی بیار نہیں ہے میں آپ ے نفرت کرتی ہول آج کے بعد میں آپ کے لیے مرکی ہوں او کے ۔ آج کے بعد آپ کا کوئی ملیج ہا کال نہ آئے آئی ہیٹ یواس کو بہت دکھالگا میری اس بات کا اس نے کہا کہ تھیک ہے میں بھی نہیں کروں گایانج تاریخ کوجمعرات کوہم ناراض ہو گئے ایسے ہم ایک دوسرے کے دھمن بن گئے بیں دن تک ہم نے کوئی بانت نہ کی میرا غصہ اترنے کا نام نہیں لے یہ ہاتھالیکن ان میں دنوں میں میں روئی جھی بہت تھی کمیں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں بھی بھی اس سے رابط نہیں کروں گی اے چھوڑنے کا یکاارادہ کرلیا تھا ہیں دن ایے بی گزر گئے اور نہ تو میں نے کال کا ایس ایم ایس کیا اور نہ ہی اس نے کیا وہ کہتا ہے جس کے موبائل ے کانفرس کال یہ ہم بات کیا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ مجھے ہیں بنتا ہے کے بعد مجھ ہے اس کا مت یو چھنا ہماراان نوگوں ہے کوئی رابطہ بیں ہے میں نے کہا تھیک ہے میج دس یح میں نے ایس \_ ہے یو چھا ہی تھا تو سکینڈ ٹائم اس کی کال آگئی او رہے بھی اس نے کہا سے یہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دواس دن جھے جو منظلی ہوئی ہے اس کی معافی مانگتا ہوں پلیز مجھے معاف کر دوییں نے کہا تھیک ہات نے معافی اس لیے مانگی تھی کہنے یجیس تاریخ کوشب معراج تھی س لیے معافی ما تک رما تھا معافی میں نے اپنی دوستول سے مشورہ کر کے دی تھی وہ شب معراج کی رات کو چوہیں ہے لے کر پچیس تک وہ معافی کے تیج کرتا تھااور پھریس نے معاف کردیا۔ میں نے بچیس کی دو پیر کواس کےاتنے میسج

2015 FY AMIR

جواب عرض 195

عاريدنا كام محبت ميرك

رروازے پر فون لے کر جل مٹی سب نے پوچھا كرتم نے نیاڈریس كيوں بہنا ہے میں نے كہا میری دوست نے آنا ہے اس کیے دو پہر کا ٹائم تھا روز ہمی سب نے رکھا ہوا تھا میر ابھی روز ہتھا کھر وہ آیا موٹر سائیل بدائ نے بھی مالے رنگ کی شرب بينى ہوني تھي أور كالى نينك لگار كھي تھي يمارا لگ ربا تھا وہ کہتا تھا کہ اپنی ایک تصویر بھی گفٹ كرنا ميں نے كہا كه تھيك ہے ميں نے اپن دوست سے یو حیما تو اس نے کہا بھی بھول مت كرنا اور ميں نے بھی اے كہا كہ اپن تصوير ليتے آناوه لایا نی تصوریریس نے نددی وه آیااوریس ورتے ہوئے اس کے پاس بہلی دفعہ ای قریب ن*ی تھی کو*ٹی بات کیے بغیر ہی گفٹ اسے بکڑ ایااور تصویر کی اور جب کرے گھر آگی اور آئی کو لے کر حصت ہر چل گئی آئی کو دکھائی اِور خود بھی دیکھی بِالْكُلِّ -ارت جِهونَ جَهُونِي مُوجِهِينِ الْرُكِيونِ كَي طرح بال شولڈر کٹنگ اور مستانی آئلھیں سرخ مونث بهت بیارا لگ رباتها پیمروه ادهراور دوسری طرف حیلا گیارشتہ داروں کے ہاتھ پرلہیں نہریہ نہا كررات كوكهر كياتهارات كووه تقريباً باره يج تك كالزكر تار بااورآني نے جھے بات نه كرنے دى اور کہا کیمہیں شرمتبیں آتی رمضان میں ان کامول ے ڈونہیں گلیامہیں اس نے بات نہ کرنے و ہے اوروه پھریت نبیں ناراض ہو کیایا پھرغصہ ہوااس کی تصور سك ، ون تومين أايخ ياس جها كر رکھی اور قبنج اٹھ کرآ تکھیں کھ ل کر اس کی تصویر کا دیدار کرتی اور پھر میں نے یوس میں رکھ کی اور دن میں تین حیار باراک کا دیدار کرتی تھی اس دن تو تین تاریخ جس دن وہ کال کرتا رہا اس کے بعد اس نے کال نہ مینج کوئی نہ کیا اب وہ یا کچے دفعہ

کیں اور ایس ایم ایس بھی کیے لیکن اس نے کافی دىر بعد جواب ديا كەمبراكز ن مرگيا ہے تو ميں اور الی آئے ہوئے ہیں میں بہت زیادہ رونے لگی کہ کم از کم پہلے ہی بتایا ہوتا بھر میں نے اپنی دوست کوفون بکڑا دیااس نے اے بہت ڈانٹاوہ کہتار ہا اے بات کرواؤلیکن میں نے نہ کی اور روتی رہی میں نے فون بھی گھر ہی رکھا اور گئی جگہ میں بعد میں وہ کالز کرتا رہا بہت زیادہ ایس ایم ایس مجھی کے اس نے میں نے جلے سے داہی آگرد کھے میں نے فون سائلنٹ بدلگا ہوا تھا تو ای تھوڑی دہر یہلے آئی تو ای نے اس کی کال اٹینڈ کی اور اس نے کہہ دیا کہ علی ہے لگ گیا میں واپس آئی تو اس کی کالزاورمسجز دیکھے کہ میری کال اٹینڈ کرو میں وباں سے نکل آیا ہوں ای کو چھوڑ کر میں آ جاؤں پلیز جواب دو ایسے بہت میں آئے ہوئے تھے جواب دونبيں تو مرجاؤں گاہيں پليزتم ناراض نہ ہوں میں برداشت نہیں کریاؤں گامیں پاس ہوتی تو جواب دی پھر میں نے موقعہ کی تلاش میں تھی کھر مجھے اگلے دن موقع ملامیں نے جواب دیا پھر میں نے ہے ایک تیج کیا تواس نے شکر کیا اے اس نے فورا جواب دیا جیسے کہ وہ موہائل ہاتھ میں كر كرمير ا أيد ينج كانتظار كرر ما تحاشكر يم نے جواب دیا میں مرنے لگا تھا پوری رات نبیں سویا آپ کے ایک میج کا انتظار کرتا رہا کہ کپ آب کرو اور میں رات کو بھی آپ کے باس آ جاؤں میں نے کہا تھیک ہے آ جاؤاں نے شکر كياده حاربيج تك بنتي حميا تعامس بالكل بهي تيارنه ہوئی اوراینے مالنا کلر کا ڈریس پینا اور مند بھی نہ دھویا اورانی ایک دوست کامس کال کی تواس نے کال کی اوراس بہانے کال سنتے ہوئے میں باہر

تربر **2015** 



www.paksocieby.com

مارے یاب وکا تھا میں نے کہا کہ صرف اچھا تھا میں نے اتن محنت کی اس نے کہا کہ بہت اچھاتھا اس نے گفت کی کوئی تعریف نہ کی اور نہ ہی میری جھے بہت د کہ ہوا میں نے چراس کی کوئی تعریف نہ کی پھراس نے کہا کہ مجھے تنگ نہ کرومیں میں بزی ہوں قلم دیکھ رہاہوں مجھے بہت د کھ ہوااب پیہ مینے کرنے ہے بھی تنگ ہے بھر میں خود ہی اسے می کھ دن تن نہ کرتی کیکن اس نے کوئی ریائے نہ كياصرف اتناكرتاجتني بين بات كرتي صرف اتني ې بات کا جواب دیتا تھا پھر آ ہت آ ہت میرا دل بھی دکھنے لگا میں نے چراہے کوئی میج یا کال کرنے چھوڑ ویئے جس کی دجہ سے میں ای ہے اتنی بے عزتی کروا چکی ہوں اس پیکوئی الزام نہیں آنے دیتی وہ میری کوئی پرواد نہیں کرتا نو تاریخ کو میں نے بھی رابط ندکرنے کا عبد کر لیا اور روزہ رکھا پندرہ جولائی کو ہماری دوتی کو پورے تین سال ہو گئے میں نے کھر یا گلوں کی ظرح اسے تین سال بورے ہونے پرمبار کباد دینے کاملیج کیااس نے کوئی جواب نہ ویا جولائی کی رات کو دل بڑا ہے چین تھا پھراتی گرمی کمرے میں جا کر سونی نون کے بہانے شاید آئ بی کردے بوری رات کالز کرتی اور تھک گئی تکراس نے کوئی جواب نہ دیا کھر میں رونی ربی اور میں نے کہا کہ آج کے بعد میں بھی بھی نبیں کروں گی بھول کر بھی جو مرضی ہو حائے اورساتھ میں نے اے دو جار کالیاں بھی دى برا بھلاكہا۔ بجرده انيس تاريخ كوشروع ہو گيا كالزميج

ری بربی ہوں ہوں اور کے کوشروع ہو گیا کالڑمینج کرنا وہ کرنار ہادن رات لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا کچراس کے تیج پڑھ کرمیرا دل اس کی طرح بھر نہ بنا رہا موم ہو گیا مجھے ترس آگیا

یجارے یہ ای روٹیال بکانے کئیں اور پھر مجھے موقع مل گیاتو میں نے بائیس تاریخ کواس کو کال ک اس نے بیک کال کی اور کہا جناب کے مار دن ہے میں نہ کال کچھ بھی نہیں آیا کیا ہوا جان میری ناراض ہوگئ ہومیں نے کہا جب تم ہی کوئی جواب نہ دو گے تو میں نے کیوں کرنے میں جار من کی بات کیاوراو پر ہے ای جان آگئیں کال بند کروی پھررات کوہم نے بات کی گرمی میں پھر کرے میں سونا پڑا لیکن پھر بھی اس نے کوئی جواب نددیا میں نے خود بی بات کی گفٹ کی اس کے آنے براس نے کوئی بات ندکی صرف میری باتمن بی سنتار با اور یچه نه بولاصرف اتنا کها که ممہیں تمیز نہیں ہے بولنے کی میرے ساتھ میزے مات کیا کرو کچھ شیکھو حالانکہ بدتمیزی ہمیشہ وہ میرے ساتھ کرتا رہا تھااور میں جی جی کر لی رہتی می اور کہا کہ تم نے جارسال تک شادی نہیں کرنی میں مہیں یا مج سال دیتا ہوں میں نے کہا کہ آپ نے اس ون جب آئے تھے کوئی بات کے بغیر بی طے گئے تو اس نے کہائس کے ساتھ کرتا مجروہ میرے ساتھ بدلمیزی کرنے لگا مجھے دکھ لگا میں نے فون بند کر دیا اوراس نے چرکوئی کال داپس نہیں کی چریں نے چوہیں تاریخ کواس کے برے دھی سے کیے اور ایک ردھا۔ تھوز اسا پار ہوا ہے تھوڑ اے ماقی

تھوز اسا پیار ہوائے تھوڑا ہے باقی ہم تو ال دے ہی کیلے ہیں تیری بال ہے باقی کہ اناکی بات ہے درنہ تمہیں میری ضرورت کل بھی تھی ادرآج بھی ہے تم لا کھ ناراض سہی لیکن تمہیں مجھ ہے محبت کل بھی تھی اور آج

بھی ہے۔ کیکن اس نے کوئی جواب نددیا دوسری رات





#### www.palisocieby.com

تو بھرتم بھی جاؤگے

اس کے بعداس نے پھر کال کر دی پرکوئی رہا کے بعداس نے پھر کال کر دی پرکوئی میان وغیرہ بھائی لوگ بھی آگئے یہ بات بھی سب کہ کہ جب شروع میں وہ کال کا میسے کرتا تھ تو میں اے بہت نوگوعید تھی اسے بہت کا دور بھا گیا ہے بہت نوگوعید تھی لوراب وہ ہے وفاوور بھا گیا ہے بہت نوگوعید تھی لیکن میری عبید بالکل بھی اچھی نہ گزری برایک کی بات مجھ کر نوک دار پھر کی طرح لگ رہی اور روٹی میں پورا دن جھت پر جیٹھی رہتی اور روٹی رہی اور بول دن کھھ نہ کھیا سینڈ ٹائم میرے رہی اور ممانی اور این کے چے آگئے میں نیچ ماموں اور ممانی اور پھر تھوزی دیر بعدوہ چلے گئے ماموں اور ممانی اور پھر تھوزی دیر بعدوہ چلے گئے اور میں بھروہ بھی جئی گئی۔ اور میں بھروہ بھی جئی گئی۔

رات کوسب نے کھایا بیااور سوگئے ہے اٹھ کر کورے گھر کی صفائی کی اور دی ہے تک ہمارے کھر کافی مہمان آگئے گھر چودہ اگست آگئی اس دن بہت زیادہ بارش ہوتی رہی دن رات اور کئی نہ خوتی منا سکا چودہ اگست ہوگئی اور اس کو چھرشم ہیں آئی ایک ماہ ہو گیا کوئی رابط نہیں تھا اس نے مجھ کے ایک ہولائی کو بات کی بھی بالکل ٹھیک کچر گھی اس کے بعد پھر گفٹ لینے کے بعد اس نے یا بھی اس کے بعد پھر کو بات کی تھی بالکل ٹھیک کی تھی اس کے بعد پھر بات کی تھی بالکل ٹھیک کی تھی اس کے بعد پھر بات کی بھر چودہ اگست بن بالکل غیروں کی طرح کی پھر چودہ اگست تک تبیس دن ہو گئے تھے لیکن اس نے کوئی رابط نہ کیا پھر میں نے اٹھارہ اگست میں نے بھی تنگ نہیں تو میں کو باد کھی وجہ سے آگر اس کو میر ااحساس نہیں تو میں کیوں کروں۔

ایک بار مارچ میں اس نے اپنی کزنوں کی شادی پر اپنی ممانی سے میری بات کروائی تھی اس

چرمیں نے کال مینے کے پراس نے جواب دیے

ایک دیائے نمبر آف کردیا اپنے تمام بحرمیں نے جب
موجا کہ میں اب بھی نہیں کروں گی میں نے جب
ایک دن ہی ٹی کی تو اس نے بعد میں کال اور مینے نے اور پھر شروع ہی ہوگیا پر میں نے کوئی جواب نددیا بارہ دن بعد میں نے اے کوئی ر بلائے نہیں کرا بارہ دن بعد میں نے کیم اگست کوئر س کھا کر رات کر کال کی مگر اس نے جواب نددیا پھر میں رات کر کال کی مگر اس نے جواب نددیا پھر میں کی اس نے کوئی جواب نددیا پھر میں کی اس نے کوئی جواب نددیا چھوڑ دی ہوں تو پھر گر تا ہے کیا مسئلہ ہے تمہیں پھر خود دی ہوں تو پھر گر تا ہے کیا مسئلہ ہے تمہیں پھر خود دی ہی سائیس رمضان کواس نے صبح سحری ٹائم کال کی اور میں نے بھی کاٹ دی تھی پھر کال کرتا ر با میں اور میں نے بھی کاٹ دی تھی پھر کال کرتا ر با میں اور میں نے بھی کاٹ دی تھی پھر کال کرتا ر با میں نے کوئی جواب نددیا۔

انیس تاریخ کوعیدتی پیس کیا کروں جب
میں کہتی ہوں بات کروتو کرتا نہیں ہواہ امیری
دوستوں کو کہتا بھرتا ہے کہ جھے س کالیا میں تک کہ اس کے سامنے
سیابن جاتا تھا بہت برانسان ہے بھر میرادل بھی
مخلنے نگا چھتار تخ کوہی میں نے دو بہر کواس کو کال
کی اس نے نمبرآف کر دیا اور پھرآن کیا میں نے
تین دفعہ کال کی اس نے انینڈ نہ کی بدھ کو میں نے
بھرشام کو نمبر چیک کیا اس کے نمبرآف تھے میں
نہیں جانتی کہ دہ میر ہے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے
میں اس وقت کوئی جواب نہیں دیت تھی سب پاس
ہوتے تھے میں نے خوداس کا اس کا نمبر چیک کیا
توان تھا میں نے تم کو یرویا ہے

یادر کھناا گرمیں ٹوٹ گئی نا کام محبت میری

خود میں سبیج کے دانوں کی طرح





#### www.paksocieby.com

نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو بیا چھالڑ کائبیں ہے یہ ایک لڑکی کوچھوز کر پھر دوسری پھر تیسری کے ساتھ بس ٹائم یاس کرتا ہے آپ کے چھے اپنی زندگی خراب نہ رومیں نے اس کی سی بات کو نہ سمجھا ٹا یدمیرے ساتھ مذاق کرر ہی تھی پھراس کے کچھ دن بعد مارج میں بی اس نے کہا میری ایک کزن ے بات کرواس نے کہاتم اس کو چھوڑ دو میں اے این جان ہے بھی زیادہ پیار کرلی ہوں میں اس سے شادی کرنا جاہتی ہوں اور میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی کڑنے تھی میں نے کال بند کر دی بھروہ کرتاریا کہ وہ نداق کرر ہی تھی میں نے جاتی كەدەمىر بساتھدا يىنا كيوں كردېاتھا چودەائست ِ أَرْ رَكِيا اور يَهِم بندره النست يُوسكول كھول مُنتئ بم سكول كي سب وستول سے ملے كور نے مجھ سے پوچھااس بے وفا کا میں نے اس کی تمام حرکتیں اسے بتا دیں بھر سولہ اگستے کوسیان نے آن گھیراور پھرسکول ہے چھٹیاں ہوئیٹی میں نے اس کو پیفز ل سینڈ کی۔

و فائے نام ایک داستال لکھ رہی تھی مشکل نفطوں کو آسال لکھ رہی تھی وفائی تلاش میں سارا جہاں لکھ رہی تھی وفائی تلاش میں سارا جہاں لکھ رہی تھی فلی وفائو لفظ نا کام لکھ رہی تھی وفائے لوگ نہیں آسلیے دھونڈ نے ہے بھی وفائے لوگ نہیں آسلیے سارے جہاں کو بو وفائلھ رہی تھی نہ کرنا بیار زندگی میں بھی رباب کھ رہی تے ہیں بیار میں استے وعد ہے لوگ بیار میں استے وعد ہے ہوئے وعد ہے ہمار لکھ وہی ہے ہیار میں استے وعد ہے ہمار لکھ وہی ہے ہیار میں استے وعد ہے ہمار لکھ وہی ہے ہمار کو میں ہے اس کو میں ویک ہے ہمار کو میں ہمار کے ہمار کو میں ہے ہمار کو میں ہمار کے ہمار کو میں ہمار کے ہمار کو میں ہمار کی ہمار کو میں ہمار کو میں ہمار کو میں ہمار کو میں ہمار کی ہمار کو میں ہمار کو میں

نے گنٹ کے ساتھ خط بھی دیا تھا جو گفٹ کے اندر ہی بیک کیا ہوا تھا جس کی تحریر بچھ یوں تھی اس خط کی وجہ سے قاراض ہو گیا تھا بمیشہ کے لیے خط کی تحریر یوں تھی۔

بیارے جانی۔

اسلام ملیکم ۔ سلام محبت ۔ میر کی زندگی اسلام میرے ہمسفر سلام میرے دل سلام میرے عشق نادان کیا حال ہے میری جان میں تھیک ہوں تم نادان کیا حال ہے میری جان میں تھیک ہوں تا نادان کیا حال ہوں گئے میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو خط لکھ ربی ہول پیتر نہیں میں نے تھیک دفعہ کسی کو خط لکھ ربی ہول پیتر نہیں میں نے تھیک قاصا بھی ہے یا نہیں اگر کوئی لفظوں کی خلطی ہوتو معاف کردینا اور پھر میں نے چندا شعار لکھے۔ بھم اللہ سے ابتداء ہے میری

توبنے میراجمسفر بید ناہے میری

اس کے نالاوہ تھی میں نے کافی محبت بھر پ

شعر لکھے اور میں آپ سے بہت زیادہ بیاد کرتی
موں بالکل جا بیاد کرتی آپ سے آپ کے علاوہ
میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا آپ ہی میری
زندگی ہوآپ بھی مجھے دھوکہ نددینا میں آپ کے علاوہ اور بھی بہت
بغیر نہیں جی پاؤس گی اس کے علاوہ اور بھی بہت
بخواکھا تھا اور اس کے بعد میں نے جومیرے دل
کے گلے شکوے تھے وہ سب خط میں کیے شایداس
لے اس کا عصر آگیا ہوگا۔

ای کو جو غسہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے رہتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی بڑھنا چاہتی ہوں جب تک میری سنڈی مکمل بھی ہوجاتی میں منادی نہیں کروں گی میرے بڑنے ہین بھائی ابھی کنوارے ہیں میں نے خط میں المھا کہ چار سال کنوارے ہیں میں نے خط میں المھا کہ چار سال شادی نہیں کروں گی اور انظار کرد اگر سچا بیار



کرتے ہوتو اس کو بیالفاظ پڑھ کرغصہ آیا ہوگا در وہ مجھے ناراض ہو گیا تھااس بات ہے بس۔

سولہ اگت کے بعد اس نے مجھے سر و اگست کورات کو کال کی میں نے بڑی بے تالی ہے اسکاا تظار کررہی تھی تو میں نے اس کی کال دیکھ کر كات دى اورموبائل آف كرديا اوركوني بات ندكي ا نھارہ کومیری ای جان کو بہت یخت بخار ہو گیا تھا اور دس دن میں ذرائجی کم نه ہوا تھااور تیز ہو گیا تھا انیں کو میں نے بھراس کا کالزکیں اور مینج تبھی کے اس نے کوئی جواب نددیا چرمیں نے سکنڈ ٹائم چرکیایراس نے کوئی جواب نہ دیااور چھوٹی ت کال کر دی اورایک سیج میری جانو جی کیا حال ہے میں نے فورائیج کیااورتھوڑی دیر بعد میں نے بھر سیج کیا کہ کیا آ یہ مجھ سے واٹ کر سکتے ہیں اس نے کہا کہ کرسکتا ہوں پر پھراس کے بعداس نے کوئی ریلائے نہیں کیا تھوڑی دیر بعد تنج آیا کہ میرے یاس مہمان ہیں چھر ہات کروں گااس کے بعداس في مبرآف كرديا پھردات كوآٹھ ہے اس نے ریلائے کیا جب میں فارغ ہوگئی تو جواب دیا اور جب یاس ہوتے تو جوہتے پیلنے کرنا شروع کر دیا اگر میں ریلائے نہ کروں تو کہنا ہےتم جان بو جھ کرنیں کرر ہی ہوا درخود کرتانہیں جب دل کرتا ہےاس وقت بات خود بات کرتا ہرات کودس بح تک وہ مجھ ہے چر جاٹ کرتار ہامنے دوتار یخ کومیں نے پراس کانمبر چیک کیا پھر میں چوہیں تاریخ کوکالز کیں مرکوئی جواب ندملا پھر میں نے الیں کے نمبر پرمسیج اور کالزکیس اس نے مجھ سے تھوزی در بات کی اور کہا کہاس لزے کوچھوڑ دووہ ٹائم پاس ہے میرارشتہ دارے وہ اچھاانسان نبیں ہوہ ہراڑ کی کے ساتھ تھوڑ اٹائم یاس کرتا ہے بھر

اور دوست بنالیتا ہے پر میں کہاں نتی تھی اس کی با تمیں کہدوی تھی ٹھیگ ہے برعمل نہیں کرتی تھی کیونکہ میں اس کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی ہر حال میں خوش تھی پھرمیری دوست کی بات ہو گئی وہ اس کے ساتھ مایت کرنے نکی اور اس کے پہنچ ملتے رہے میں نے کوئی جواب نہ دیا ای غصے ہونے لگی اور فون لےلمامیں نے پھر صبح اٹھ کراس ئے سکرین رمینج پڑھے کہ جان جی سے نہ کرو کال یے تھوڑی تی بات کرلوآئی لو بو۔ وہ مجھ سے دل ہی ول میں بہت بیار کرتا تھا مگراب بھی کرتا ہے پر اظهار نبيس ترسكنا تفاتهمي حجبيب تاريخ كويهاري سال بوالى چىمىال بھىختم ہوگئىتھىں سكول كى كوژ ئے کہا کہاس کی تصویر لائی میں نے اس کو دکھائی اس نے کہا کہ بس تھیک ہے بس پھراس طرح دن ۔ گزرتے گئے اور پھروہ اب کچھ ٹھیک ہو گیا تھااور روز یات کرتا کال کرتا میں فون بند کر دیتی پھر میج كرتاذ هيروب ينج كرتار بتاتها\_

پھر دن گزرتے رہے اور سولہ متبر کو پھر میں نے اس کوملیج کیا اور پھ روبی ہے رخی والے جواب اور مچر میں ایسے بی انیس تاریخ کواہے بات کی اس نے جواب دیا کہ میں کام کرر ماہوں میں نے کہا کہ کیا کام کردہے ہواس کی بتاؤاں نے بتایا مگر میں نے اس کوقتم دی تو اس نے بتایا کہ تاش کھیل ریا ہوں میں نے کہا کہ چھوڑ دواس نے کہا کہ ہیں میں نے کہا کہ تھیک ہاب مجھ ے ملئے بھی ندآنا کیونکہ گیارہ تاریخ کو ہم ایک دوس ہے ہے ملنے کا وعد و کر چکے تھے رات کو میں نے کہا آئرتم نے یہ کام نہ چھوڑا تو مجھے کال مت کرنایارتاش رکھویا کھر مجھے میں نے کوڑ کو بتایا س نے ڈانٹا پھراس نے شام کوئیج کیا کہ میری جان تم

ممبر 2015

جواب عرض 200

نا کام محبت میری

#### www.palisocieby.com

یر بچیا دی حیبت بر بی اور میرا باتھ بکڑ ااورخود بھی بینی گیااور مجھے بھی بٹھادیااور مجھے ایک دم اس نے لنادیا زبردی محصنیں یہ قیاس نے مجھے کیوں لنايا تفاكيونكه ميس بهلي بإرملي تقي اورنسي دوست كو بتایا بھی نہیں تھا وہ مجھے ملنے آر ہاہے ورنہ وہ مجھے روک دیں گی اس نے جھے ہے تھوڑ ایمار کیا اور پھر ال نے میرے ماتھ زبردی کرنے کی کوشش کی کیکن میں نے اس کو نہ کرنے دی کیونکہ اگر میں اس کی بات مان جاتی تو میری زندگی بر باد موجاتی اس نے میری گلے ہے تین جار باراورکس کی اور مجر گلے ملااور ناراض ہو گیا اور کہا کہ میری بات تم نے ندمانی تو میں تم سے رابط میں کروں گامیں نے کہا تھیک ہے کرتم میرے ساتھ برا کام کروتو تھک نہ کروخدا حافظ بھی نہیں تمہیں مجھ ہے نہیں میرےجم ہے پیارے د لغ بوجاؤاور مجھے تم ہے نفرت ہے یار ہمیشہ یا کیزہ رے گا بھی بیاسا نہیں رہے گااس نے میرا گفٹ بھی ندلیا میں نے یندر دسوکا آنا پیارا گفٹ کھینک دیا تھاا دراس نے ندو يكهااور طلاكيا-

میں نہیں جانی تھی کداب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ میرے پاک سے تو غصے سے چلا گیا میں بھی نہیں تھا وہ میرے پاک سے تو غصے سے چلا گیا میں نے تو سوچا بھی نہ تھاوہ کیا کچھ کرے گا آدھی رات کو چلا تو گیا لیکن اس نے بہال سے جا کر جو کیاس میں زندگی بجر نہیں بھولوں گی جب وہ میرے پاک سے آیا تو اس کے ساتھ اس کا دوست بھی آیا تھا جو ساتھ والے گاؤں میں میں نہیں جانی کہ خود دو لا کے آوارہ بھا کرآیا تھا یا ان لوگوں کو اس کے سبال آنے کا بہتہ چلا یہاں سے بھی پانچ منٹ بیال آنے کا بہتہ چلا یہاں سے بھی پانچ منٹ بیال آنے کا بہتہ چلا یہاں سے بھی پانچ منٹ بوے تھے ایک دم رات

ہی تو تمہار ہے بغیر کوئی نہ ہوگا میری زندگی میں پھر ہم ملنے تک بس ایسے ہی بات کرتے رہے اس نے کہ اجب میں مہیں ملنے آؤل گا تو کالے کیڑے پہننااور میں بھی کچھا ہے بی کیڑے بہن كرآؤل كابي نے كہا تھيك سے بيس براؤن كيرے بہنول كى اس نے كہا كه تھيك ہے ميرى جان جيے آپ كى مرضى پھروه دن بھى آگيا جب ہم رات کو ملے پہلی دفعہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آئے تھے تین سالوں میں پہلی دفعہ ہم نے ملاقات کی تھی ہم ستائیس کو ملے اس دن وہ بھی بہت خوش تھااور میں بھی میں نے سکول ہے ہی اینے باتھوں برمبندی آلوائی خودکو بہت سنگھار کیااو ر پھر شام کوسب سو گئے اور رات کے بارہ بجے ہم ملے میں جیکے سے حصت برگی اور وہ بھی آگیا حببت پر پیتالیس کیے حبت په جرما تھا اور میں ایک دم و کھ ٹر ذرکی اور دور جا کراہے جھت کے دوسرے کونے پر کھڑی ہوگئی کیونکہ میں زندگی میں مہلی بارسی ہےرات کوا کیلے میں می تقی وہ میرے قریب آیا ایک ہاتھ ہے میرا باز و بکڑاو رحیت کے دوس کونے میں لے گیا جمال ہے کوئی و کھے نہ سکے مجھے بیتہ نہیں کیا ہو گیا تھا بالکل ایسے يقرى طرح بالكل ساكت بوكئ تفي ميراجهم بالكل بھی روئی کی طرح ہوگیا تھامیں نے کافی کوشش کی بولنے کی پرمیرے ہونٹ نہ کھلے وہ تو بالکل ہی نہ ذراتھااس نے مجھے اینے گلے لگایا گلے یہ س کی میرے سے جا درا کاردی اور میرے ہاتھ کوکس كى اس نے بھركہا كہ ميں جلتا ہوں ميں نے كہا دل میںاگراس ندر دکوں گی تو برا مان جائے گااس ليے میں نے اے ہاتھ بكر كرروك اليااوراس نے بھرمیری جا درمیرے اویرے اتار دی اورزمین

2015 ANIR



#### www.palisocieby.com

بھینک چکی تھی میر ہے دل میں کوئی خوف ندر ہا کہ بأبريجه بوگامين بالكل كهبرائي نهمي تمام خوف ختم بو گیاتھا وہ لے کرآئی سب سوئے ہوئے تھے کچر صبح اتھی سکول چکی ٹئی اس نے میرے سکول جانے ہے۔ سلے وہ ذکیل نے ہرسی کو بتادیا کہ میں اس کو ملنے میا تھا کیکن اس نے مجھے دھکے دے کر کھر ہے نكان دياتها الناس في محمد يرالزام لكاياس فيكو مجرساری بات بنادی که اس نے کیا کیا ہے مجرا سناں کو گھر جا کرفون کیا کہتم نے جو کہا تھا اسے ود میں نے خودمنع کیا تھا اور گناہ ہوتا ہے ایسے كامول سے اس نے الناميري دوستوں كو بھي گالي دی اور پھر وہ نمبر تو مجھے اب صبح ہوتے ہی کرنا شروع كرويا سكول ہے آكرد يكھا تومينج اور كالز لا تعداد كير ميس نے كو بتايا كه وہ اس كے آ وارہ دو ت بہت تنگ کررے ہیں اس نے پھرمشورہ دیا اگرتم اس ہے کہو کہ ان اپنے بغیرت دوستوں ہے جان چھڑائے میں نے جب سب سو گئے و اس کوئیج سے بتایا کہان آوارہ لڑکوں نے سینڈسیج کیے تھاس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ان سے جان چھروا دوں گا شرط یہ ہے کہتم بھی مجھ ے رابط نہیں کروگی میں نے کہا ہر شرط منظور ہے اس کی اس بات نے اور زیادہ ول زخی کردیا تھا میں نے کہا کہ جوآ ہی خالد کی بتی ہا سے شادی کر لیناود آپ ہے بہت بیار کرتی ہے اس بے کہا کہ باں میں ای سے بی کروں گا میری بوی وی بن کی میس سے پیارسجا پیار کرتا ہوں انثاء الله بدالفاظ من كراي كل تص كداس نے میرے رات کو جو دل ایک بل میں ٹوٹ گیا تھا ای برمرہم جگہ مرجیس لگادی ہوں اس بے وفا کوتو بھی مجھ سے پیارتھا ہی نہیں تو وہ ازل ہے ہی

ایک بج کال آئی تو میں نے اٹینڈ نہ کی اور مینج کر د ياكما كي كون شرم تبيس آتى آدهي رات كولوگول كو تنگ کررہے ہودوتین دفعہ کال آئی میں نے انمینڈ نہ کی چراس نے اینے نمبر ہے تا کہ اس نمبر یہ بات کر دمیراہے نیں نے اٹینڈ کر لی تو آگے ے کھے اور لڑکوں نے بات کی تو میں نے کال کاٹ دی پھردو تین دفعہ پھرانہوں نے اور میں نے پھرانینڈ کی انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے عاشق كو بكرليا بي جوعاشق آج تحقيم للنير التحااور بایک چورے میں نے کہا کہ چورٹیس ہے یہ چور نہیں ہے وہ جان بوجھ کر تین مار تا تھا روتا تھا کہ جیے بدات ماررہے ہیں میں نے دافعی سے جھالیا تھا کہا ہے بہت ماراے بھراس نے خود بھی مجھے بہت برا بھلا کہااور ان لڑکوں نے بھی بہت کچھ بولا مجھے میں بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرتے گا جس کی خاطر میں نے ا بی عزت کی اینے والدین کی عزت کا خیال نہیں كيااس كوا پنامجازي خدامان لياتھاصرف سب تجھ یمی ہے میرے لیے دنیا میں مجھ نہیں اس کے سوا اس نے ہی میرے ساتھ ایسا کیا جو میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا جوالفاظ اس نے مجھے بولے تھے اور اس کے دوستوں نے بولے ایک دم دھڑک ہے میراول نوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا بالکل نو ت كر بلحركن يحى الك بل مين اب بهى بحول أروه رات یاد کرتی ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے موجتے ہوئے چراس نے کہا کہ میں جو تیرا گفٹ والبن كيا تفامي وه ليني آربا بون تا كه محقه بدنام كرنے كے ليے ميرے إلى كوئى نشانى تور بے تو ابھی میں بغیرنسی ڈ رے دوگفٹ جہاں پھینکا تھاوہ انھائے چکی تی جو کہ گھر ہے کچھ بی فاصلے پر

SCANNE GORSY, AMIR

جوارعوش 202

نا کام محبت میری

# www.palisociety.com

وفائی کرتا ہے وہ بھی طالمانہ انداز میں اتو کیا ازرنی ہے ول کتے زورے نوٹ کر کر جی کرچی ہو جاتا ہے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں پیصرف ایک سی بیار کرنے والا عاشق می جانتا ہے اس کو ای با ہوتا ہے کہ اس یہ کیا گزری ہے اس کامن ا ہے کہ جیسے گہرے ذخم یہ سم خ مرجیس د کھ دیں ہوں اس کے بعد میں نے ایٹا نمبر تبدیل کرلیا اور وہ پتہبیں چیک کرتار ہاا یک ماہ بعداے اپنی تلطی کا حساس ہو گیا تھا میرانیا نمبراس کے مائ نہیں تق میں بارہ دیمبر کوشہر جگی گئی اور جب میں اکیس دیمبرکوآئی تو سکول ہے سردیوں کی چھٹیاں ہوگئی تھی اور پھر میں نے بائیس دنمبرکواس کو کال کر کے بری منت کی وہ مجھ ہے کہے کہ معاف کر دو مجھ ے بہت بروی علطی ہو گئ ہے میں اس کے بغیر ادهورا ہوں اے کبو کہ مجھے معار کر دے صرف ایک بار مجھے اپن آ واز سنادے میں اس کے بغیر مر جاؤں گامیں نے باہر جیے جانا ہے کچھ دنوں میں اس کی ایک دفعه آواز سنا دو میں اس کی آواز سننا طاہما ہول حانے سے سلے سرسب مجھے میری روست نے جب میں سکول گئی تھی جب بنایا تھا تو پھر میں اس کواینے برسل نمبر سے کافی کالزاور سی کیے اس نے اٹینڈ نہ کی تھر میں نے اینا نام لکھ کر یا یج جنوری کو میں نے سینڈ کیا تو اس نے میری كال انيند كي اس دقت و دشېرتها شاينگ دغيره كر ربا تھاہا ہر جانا تھا ایس لیےوہ بہت ٹوش ہوا تھا اور کہا کہ مجھ ہے جونلطی ہوئی ہے اس کی میں معافی مانگنا ہوں پلیز مجھے معاف کر دو پلیز میں نے کہا میں تمہیں اس دن ہی معاف کردیا تھا کیونکہ آ گے ہے میں کچھ نہ بولی مجھ میں بھی اس کی آوازین کر حان آئی شکر کا کہ اس کی آ واز میر ہے کا نول میں

بے وفاتھا میں بی یا گل تھی جواس کو ہمیشہ اینا ہجھتی ربی اوراک کوانی جان ہے بھی زیادہ بارکرتی تحمى اسكوا ينا بمسفر جھتى تھى مجھے كيا يبتہ تھا كە آج كل ايے بى بھ ہوتا ہے كوئى بھى سيا پارلىس كرتا اس دنیا میں میں نے تو ہیر رانجھا سے پول ۔ سوئی مہوال ۔ وغیرہ کی بیار دمیت کی تجی کہانیاں سى ہوئى تھيں سب كواييا ہى مجھتى تھى ئيونكہ ميں یبارے نہ واقف تھی بار ہویں کلاس میں تھی جب اس سے بات ہوئی تھی تو جب مجھے اس نے بتایا تھا کہ پیار کیا ہوتا ہے لیکن میرے دل ہے آج بھی اس کے لیے بدو عالبین نکتی خداے ضرور یو جھے گا اس نے ای سمیں کھا میں تھیں اس بیار کو نبھانے تے لیے اس فی مھائی تھی خدا کی وہ بھی دھوکہ مہیں وے گا اور بہت زیادہ قسمیں کھا تم بھی کہ میرے علاوہ کی ہے پیار نہیں کرے گا ہم دونو ل نے وعدے کے تھےاورتشمیں کھا کمی تھیں براس نے وہ سب وعدے توڑ دے خدا سے ضرور یوچھے گا ہم گیارہ تک بات کرتے رہے تیج پراور متاکیس جمعہ کے دن ہم ملے صرف جے من کے کیے اور جفتہ اٹھا ٹیس کو گیارہ بچے ہم نے ایک دوس ہے کو ہمیشہ کے بیے خدا حافظ کہہ دیا ایک دوس ہے کو میں نے بی اسے کہا کہ دعاؤں میں جھوڑتے ہیں اس نے مجھے دعا کیں دی اور اس نے مجھے اس طرح ہاری دوی ختم ہوگئ اور بورا ہفتہ میں نے کھا نانہیں کھایا گھر والوں کے سامنے ا بک دونوالے لے لیتی تھی کہ دہ مجھے یو چھیں نہ اور بورامہینہ بس بوری بوری رات روٹے ہوئے گزر جاتی تھی اور میں بہت زیادہ کمزور ہوگئی ہے عرف بمار كرنے والول كو پتة موتا ہے كه جے وہ ا بن جان ہے بھی زیادہ بیار کرتا ہے جب وہ بے

SCANNED BY AMER

جوارع في 203

ناكام محبت يمرى

میں اپنی باجی کوآپ کے گھر دشتے کے لیے بھیجنا جاہتا ہوں آپ کے ساتھ شادی کرنا جاہتا ہوں کیکن میں نے منع کر دیا ایس ایک فوجی ہے رینجر ، میں مجھے فوجی بہت زیادہ بیند ہیں میں اس لیے اں کی جاب کال کی وجہ سے اسے پینید کرتی تھی پھر میں اسے بی دن گزرتے گئے پھر بھی ایس ہے بات ہوتی اور پھر چودہ فروری کووہ باہر جلا گیا اوراس کے بعد ہماری کوئی بات نہ ہوئی کیکن میری ترب دن بدن برحتی کی اورایک دن یا یج کومیں نے اس کے پاکستان والے تمام مبرول یہ سیج کر دیے بھرایک تمبراس کا یا کتان والا آن تقیاس پہ بھی میں نے تیج کیا اور اس کی فورا کال آئی اور اس نے کہا کہ میں تو اس دن سے جب آیا ہوں سعودی عرب آب کائبسر بار بارٹرائی کرر ہا ہوں چکرے آپ نے ملیج کیااور آپ ہے بات ہوئی ے اس نے نیٹ کال کی بس پھراس طرح اب تک جار بارکال کی وہ بھی باہر سے پھروہ بیار ہو اورا کو برمیں وہ واہس آگیا اور اس کے کزن نے مجھے بتایا اور بھر میں نے اے رابطہ کیا اور اس کووہ بب بتایا جواس کی باجی نے مجھے کہا تھااس کا نام تہیں لیا تھا کہ اس نے مجھے کچھ کہا ہے بلکہ اپن طرف ہے جی اے سمجھا دیا پھراہے وہ بات یو چھی جس برمیرے اندر سوال انتحتے تھے اس نے

جبی ہے بحصے بدنام کیوں کیا تھا اس کے بعد میں نے بھی کوئی رابطہ ہیں کیا نہ بی کروں گی اس نے کہا کہ وہ کوئی آ وار ہالڑ کا نہیں وہ میر سے دوست جومیر سے ساتھ تم سے جب ملنے آیا تھا وہ میر سے ساتھ تھا اس کا بھائی اور اس کے بھائی کا دوست تھا میر ہے اس دوست نے میر سے ساتھ دھوکہ کیا

یر ی ہے چرمیں نے آٹھ دی من بات کی اور کہا کہ پھر بھی بات ہوگی اس نے کہا کہ سات جنوری کومیری فلائث ہے میں سعودی عرب جار باہوں میں نے کہا تھیک ہاس نے کہا کی پلیز سات کو مجھے بات کرنا بلیز میں جارہا ہوں میں جاتے جاتے بات کر نا جا ہتا ہوں بلیز جاتے ہوئے میں آب کی آواز سننا جا بنا ہوں میں نے کہا کہ تھیک ہے پھر میں گھر والوں سے چوری موبائل سکول کے تی پرسکول میں بھی ہماری بات نہ ہوسکی اور امی مجھی گھر آیکر بہت ہی زیادہ بےعزبی کی کہ میں بنا نہیں کتی تھی جو کچھانہوں نے مجھے بولا پھراس کی فلائث کینسل ہو گیا دھند کی وجہ سے کیونکہ جنوری میں دھند بہت ہولی ہے نااس کے پھراس کے بعد مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا ہے بات کرنے کا پھر میں نے چودہ تاریخ کو اسے کہا کہ میں بندرہ تاریخ کوضیح شہر جلی جاؤں گی اور سولہ کو واپس آجاؤں گی ت کوئی کال یامینج مت کرناس نے کہا كەنھىك ہے جھے اپنى دوست كانمبردے دوتو ميں تم ت تویات بیں سکتا کم ہے کم اے بات کر کے تمہاری یو چھتو سکتا ہوں بھر میں نے اپنی دوست ے یوچھ کراہے اس کا نمبر دے دیا پھرانیس تاریخ کومیں اور آئی ابو گھر تھے ہمارے گاؤں یں شادي هي ابوادهم تصاور من آيي گھر مين تھيں ميں فے شکر کیا کہ ای لوگ نہیں جا تیں تو میں اس سے بات کروں پھر میں نے تین گھنٹے بات کی بھر میں بارات دیکھنے جلی گنی اور حیار بچے امی لوگ آ گئے او ر پھر چوہیں تاریخ کو میں نے رات کو آٹھ بج ایس اس کا دوست کے ساتھ جان کی اس نے باتوں باتوں میں کہا میں تم جینی اڑکی کے ساتھ شادي كرما حامتا مون تم جوكموگي مين وه كرون گا

تتبر 2015

SCANNED BY AMIR

جواب عرض 204

نا کام محبت میری READIN

یہ تنبانی بھی بھی کادیا ہوا تھنہ ہے امر باب حافظ آباد

------

اسلام اسلام ایک اییا جو قیامت تک دھڑ کتار ہے

اسلام ایک ایبارشتہ ہے جو ہمیشہ قائم ودائم رےگا

' اسلام ایک ایسا تر از و ہے جس میں ایمان والوں کا بی وزن ہوگا

اسلام ایک ایبالباس ہے جس کواگرکوئی غیر مسکم بھی بہن لے تو مسلمان ہوجائے گا اسلام ایک خزانہ ہے جس کا حقدار کوئی مسلمان کے علاوہ ہو بی نہیں سکتا لوگ اسلام کو تو مانے ہی گر اسلام کی نہیں کو تو مانے ہی گر اسلام کی نہیں کا دیگر اسلام کی نہیں کو تو مانے ہی گر اسلام کی نہیں کا دیگر اسلام کی نہیں کی دیگر اسلام کی نہیں کا دیگر اسلام کی نہیں کی دیگر کی

مانخد

يرنس بإبرعلى بنوج سابيوال

\_\_\_\_\_\_

عرب نظروں سے نظری کی تو برامان گئے میں میں تو برامان گئے محبت کا اظہار تو انہوں نے کیا حال دل ہم نے سایا تو برامان گئے حال دل ہم نے سایا تو برامان گئے ہم بات پہمسراناان کی عادت ہے ہمیں آزمانے کی بات کرتے تھے وہ اکثر جب ہم نے آزمایا تو برامان گئے ہیار میں بے وفائی نہ کرتا وہ یہ کہتے تھے یہار میں بے وفائی نہ کرتا وہ یہ کہتے تھے یہار میں بارملی بلوچ ہمو لے دی جموک یہن میں ایک بلوچ ہمولے دی جموک

تھاا ہے بھائی کو بھی بتا دیا میرااس میں کوئی قسور نہیں ہے میرے دوست نے ان کو جان ہو جھ کر رائے میں بھایا ہوا تھا اس کے بعد اب چار ماہ ہونے کوآئے ہیں ہیں نے اسے کوئی رابطنہیں کیا آخری مینے میں نے اس کو بائیس کو کیا اس کے بعد میں نے اپنائمسر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا بائیس کے بعد میں نے بھی رابط نہیں کیا اور نہ ہی ہوگا بعد میں نے بھی رابط نہیں کیا اور نہ ہی ہوگا افرار کر دیا اور

میں اپنی ای کے سرکی شم کھا تا ہوں میں اس کی طرح نہیں ہوں میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں اور بھی دھو کہ بیس دوں گا اسکی طرح ایس بہت اچھا انسان ہے میری خوشی ہر دکھ میں برابر کا شریک رہتا ہے بچھے بھی دکھی نہیں ہونے دیالیکن شریک رہتا ہے بچھے بھی دکھی نہیں ہونے دیالیکن جنٹی میں پہلی محبت میں خوشی تھی اس کے ساتھ نہیں کیونکہ اب مجھے ان چیزوں یہ اعتبار نہیں رہا۔

جب ہے وہ جہوز کر گیا ہے میں اس کے
بعد نہ تو کھل کر ہنس سکی ہوں اور نہ بی بھی کھل کر
سک سے بات کی ہے میں نے بھی چھ تمبر میں
ہمارے ہاں بہت ہوا اسلاب آیا جس نے لوگوں کو
خون کے آنسورلا دیا ایس نے میری دوتصوریں
منگوا میں میری ایک دوست کے ہاتھ اس دن
کے بعدوہ مجھے میری جان کہتا ہے۔

میں نے بی آئے باس کرلیا ہے اور سیمرایہ پہلا قدم آپ لوگوں کوضر ور اپندآئے گا اور میری حوصلہ افزائی کریں گے آپ سب لوگ ۔ میں آپ سب کی رائے کا شدت سے انظار کروں گی اپنی رائے مجھے جواب عرض کے خطوط میں دیں شکریہ۔

ميرى تنبان كوميراشوق يتمجهو



# نئی شاعره را شده عمران چکے جھمره کی ذاتی شاعری

راشده عمران - چک حجمره -حلے آئیں وہ آج میرے گھر میں ہوا کے جھو کے کی طرح کھل اٹھیں میرے دل کی وادیاں جیسے باہر آعمیٰ ہوں راشدہ عمران۔ چک حجمرہ۔ ان کی دفاؤں کا سلسلہ ہی کچھ ایساتھا کہ ہم مجھے نہ یائے ہماری کم یس ای تشکسل میں عمر گزرگی راشده عمران۔ چک مجھمرہ۔ رہے ہے جی کے لیے عمر بھر ملنے کے لیے راثی جب عم حیات سے فارغ ہوئے تو وہ پھواوں سے تبر ہاگئے راشده عمران - چک حجمره-کیمولوں میں تیری جھلک و یکھی جھولیان کوزخی کردے باتھ

میرے کی وشمن کی جال نے

راشدہ عمران۔ چک مجھمرہ۔

پھر میں اس کوانی اور بلائی ہوں وہ بادلوں میں جھیب جاتاہے جب عاند نظر مبین آتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو میں نے ان کوٹوٹ کر جا ہا ہیرا راشی درنہ وہ تو میرے ملنے پر مجھی بیزار ہواکرتے ہیں راشده عمران\_ چک حجمره-بہت یاد آ رہے میں ودشن ہمیں راشی كاش كدان توكوني ميري والت مجمائ راشده عمران - کیک حجمره-کہیں کا نہیں چھوڑا اس کی جفاؤل نے مجھے راتی جو کہتا تھا کہ ہم مرنے کے بعد مجھی جدائیس ہوں گے راشده عمران۔ کیک مجھمرہ۔ خدا بھی ان کوہم سی کی بے و فائی کی سزا مت ونے یہ دعا رہتی ہے میرے لب

جهلساديئ ياذل ميرے صحراكي وا كھٹاكرنے نكے تو راشده عمران \_ حِک حجمره \_ راشده عمران \_ حِک حجمره \_ وہ اس امید پر جھ کو چھوڑ گئے که راش کاش وه ملت آتے ہارے منی میں اجانے ست ملے ملے مجھے تم یادآ نے لگتے ہو بارش کی بوندول میں جھے تم یاد جب پرندے اینے گھونسلوں مِن آراً مَ رَبِّ تِن مُجِهِيمٌ ياد آنے گئتے ہو جب ہوا کا تیز جھونکا بوندول ازالے جاتا ہے جھے تم یادآنے 3. جب مجلس کا یانی سی تروال سے كزرتا بنديال بل كحالي بيل مجھے تم یاد آنے لکتے ہو جب جاندير اتنن مين تا

ہے تو میں ای طرح ہوجھتی

مول ملكا ما مسلماتات

تيرا بتاتا ي

م جوارع ض 206

www.palisocieby.com

راشده عمران۔ چک جھمرہ۔ ۔ نی غربل آپ لوگوں کے کیے پر ہی اکھڑ جائے لوگ تو جھوٹ بھی سوطرح کے گھڑ جاتے آئھ کمی طرح کھلے میری کہ میں جانتا آگھ کھلتے ہی سبھی خواب اجڑ چاتے عم تمہارانہیں جانا ہمیں دکھ اپنا تم مچر تے ہوتا ہم خودے مچر جاتے لوگ کہتے ہیں کہ تقدر راٹل ہوتی ہم نے دیکھا ہے مقدر بھی گرو جاتے ووجواحمان مرے فکر تھے میرے ذکر چونگ انھتے ہیں کی سوٹ میں پڑ جاتے ---- احمان مح ممانوالي ي في عني جب انبان كوم ملاي تو کہتا ہے کہ الله کی مرضی ہے جب خوتی لمتى ہے تو كہتا ہے فلال وجہ سے خوشی ملی بنبیں بھائیوخوشی کے دفت بھی لله کویاد كياكرو\_(نامعلوم) م ن المان عم ك بعد جب انسان كوفوت لتي بيع مجرفوت لتي بيع الله وال كومول جاتا بإلا بحرجب عم ملت بيل و للْعَدَالْ اِدا تا بـ (روبينهالتان)

مٹی کے نیجے آنے لگے تو کہنا لوگوں ہے یہ بے وفاتھا ای کے لیے دعا نہ کرو زخمول ہے ہم ملے بی جور چور بو گئے بیں راتی جانے دو اب مارے کیے دعائے شفا نہ کرو راشدہ عمران۔ چک جھمرہ۔ ا دھوراا نسانہ كتنا ءوچتى كھى میں اس کے بارے میں كتناحا بتي تفحى میں اس کے ارادوں کو وه آئيس ڪي تو گھنٹوں باتیں کریں گے سمی شجر کی گہری چھاؤں میں کسی ڈھلتے مورج کے سائے اس کے ہاتھ اپنے باتھوں میں اس کے معسوم سے چرے پر نظر جما كر دەسب كېددول يى آج جومیں کہنا جا ہی گھی افسوس كدوه أيخ اور مجھے ملے بغیر ہی چلے گئے مُكر كُون بتائے كه

جواب*ع طن* 207

کس کی یاد نے اجا تک بی پریشان کردیا ِ رِاثی بر بمرتو سارادن دل سلكتار باسس راشده عمران \_ چک جهمره -جینے کی حسرت آج بھی ہارے میں ہوئی راثی اگر ڈر د جدائی بھی اس نے ہم کو راشدہ عمران۔ چک جھمرہ۔ ت كر جھ سے ائل سے تكلفی یری بی چھیز خانی میں میرا تیری بی چھیز خانی میں میرا راشدہ عمران۔ چک حجمرہ۔ عمرجانیں کے ہم توٹ کر رسوا نہ نہ کرو وهول بن جانبیں گے ہم راہ گزر سانسوں کی دور ٹوٹنے والی ہے بس جيتے جي خود ُو بهاري ذات ے نفا نہ ایرو بھولول سے ڈھائیا ہسم جب

SCANNED BY AMIR



يرسب تي كبول

الم أبول-

# عابده رانی کی ذاتی شاعری

دل نادال کو کون سمجھائے جو ہروقت کی کی یاد میں بے تاب مل بل بڑنے تھے جس کے لیے تعبیر نہ بن بایا دہ خواب رہا یو چھاہم نے کئی بار کہ کیا ہم سے بیار کین دہ سوال ہمیشہ لا جواب بی

تيرا نام ليا لوآج پھر ہم نے کھے یاد کیا وه بينج بينج كو جانا خوابوں بی خوابوں میں تیرا ہوجانا تیری یاد سے دل کو آباد کیا لوآج پھر ہم نے تھے یاد کیا این آنکھوں میں تیرے سینے سجانا خيالول مين خود كو تيري ولبن بنانا جہال ہے ہم نے خود کو برباد کیا لوآج پھر ہم نے کھے یاد کیا وو تیرے بن میرا اداس ہونا رات رات جا گنا پھر بھی ندسونا لو آج پھر ہم نے مجھے یاد کیا بری شدت سے تیرا انظار کرنا بہت محبت ہے تم سے پیاد کرنا پھر اوا تک ے بچھڑ مانا میری زندگی کو محبت کا روگی بنانا عابده رانی گوجرانوالیه

مجت سے جزئ تھی اس کی کہانی پیار سے وابستہ اس کا ہر خیال تھا كرجے بن بادل برى بارش آتی ہے تیری یاد کرتی ہے بہت ب بارش کے موسم میں پاگل کردیتے میری آنکھول میں تیرے سینے بحر جیے ہوتم ماتھ ماتھ ول کے کہیں آس پاک گیت ملن کے ہم گائیں لوگ دی جارے بارکی مثال آ وُ ایک دوجے کو ہم اینا بنالیں خوثی میں کاٹیں ہر لھے ایک دوسرے یہ ہم یول نظریں هم جائے خوتی کا ہر لمحہ باتھ رہیں باتھوں میں ڈالیں کاش یہ سپنا پورا ہو جائے ميرا بيار مجھے مل جانے باول کی اوٹ میں ہم گھر بنا کمیں بری بارش کوہم ویکھتے ہی جا کمیں

مونی ہم سے خطا جوتم سے بمارکر جوتھا ہے وفا اس کی امید کر بیٹھے تو نے میرا دل تونا ہے جھے ان راہوں میں چھوڑا ہے تقی میری بھی بدمزا جوتم پیداعتبار تیرے بیار کو اینا سب کھ جانا ميراجا نتاب خدا جودلتم يهناركر جیٹے تم ہم سے محبت کابوں بو پار کر تیری بےخودی نے دکھانے بیون تم رہنا کھ گئے میرے بن تم تھانا پرست ایے حسن کا کچھ زیادہ خمار کر بیٹھے ہم تھے تیری محبت میں گھانل تم نہ تھے ہاری محبت کے قابل نہ جانے کیوںتم سے محبت کا اقرار خوشبوكاوه بيكرتهاحسناس كاجمال آواز تھی اس ی میٹھی ک ای کی ہر ادا میں کمال تھا أيمين تعين أس كى ساحرانه أتجهر بين دُوبا هواايك موال نفا

جواب عرض 208

ميري آنكمول مين بداضطراب ربا

کوئی مینا تھا جو ہمیشہ ہی میرے

عذاب

#### www.palisociety.com

وفا سے ترب سے تارول کو جعلملات میرے وجود میں کانٹوں کا ایک وہ این ذات کے نیمولوں علم کیوں سانے دے کیے خبر ہے کہ ہم دونوں این جو ہے خبریں انہیں جبو سربتا اہنے یاؤں میں زنجیر پڑگئی ہے تو جلائقہ جاتا تہمیں گرو ہی اڑانے دو بھٹک رہا ہوں بگونوں کے رنگ بدن تو خاک ہواروح بھی جلانے

صرف نفظول ہے اقرار ہوتا نہیں ایک جانب سے پیار ہوتا ہے ہیں میں تمہیں یود رکھنے کی کھاؤل نسم تم مجھے نہ بھلانے کا دعدہ کرد ـــــمبشرعلی بیرا رسول یور نداتفاق زندگی سے ندامید سے نہ پیلر وفارے ندان کے سراغ برّل رماہے مرکوئی مروقیت مربل میں ہرنمی رحمیں بھی بدل نیس بیں وہ روائ ہیں ہائی امیدیں ٹوٹ گئی میں تجروے آتلھوں میں دکھ ہیں دل میں درد ب سے میں جلن ہمراز ند جواب لطے نہ کوئی سوال ہیں وسيد بمراز كافي ملوت شب بل اندجيرول كو

اس کی نارانعگی میں بھی محبت ہے كمنائ كدبات مين تراع كاجم بات كرنے كود و بھى تريبات تم كيا كرتات ووجحي محبت بياوه ير جهيانا بهي اس كل اداست تم كيا برسول سے سلے ایک بوفات دومیری فریت ہے تنگ آئر بھیے جس نے بھی میرے دل پر قبضہ میں اس کی یا دول کو نسے مٹا دول جس نے پیارکرناسکھایا تھا ہمیں تم خوشبو كي طرح ميري برسالس مين ینار اینا بسانے کا وعدہ مرو رنگ جتے تہارے بی محبت کے مير عدل من تان كادعده مرد ہے تمہوری وفاؤل یہ جھ کو یقیں بيتى دال عابتا میرے بلنسیں یونی میرنی خوتی نُ خاطر ذرا جُھي ُو آينا بنانے کا

SCANNED BY AMIR

جواب عرض 209

بكي يراف تو يحرشم وحان جلاك

وكول كے فواب نما نيم و ور



**y**: 54. 1 بيل مبین تیرا واجد بھی تو جنت کا مکیس تھمرا مب فرشت میری تربت --- واحد يومان غزل

يشبالا ويباليور نيامال کے سال کچھ ایب کرن کے نید کھ ایے کرن ایی ساوہ سا ایک کاغذ لے کر بھولے ہے یل تم خوشیال برده جانمی نو کے عید کچھ ایے کرنا ب بجه لناديا فقط اس په نجروسه کر كيا ما اس كومير يه دل ميس جواب عرض 210

3 وينا والو وينا ويتأ رنگ سے رونا وسري طابول 12.2 محتور

جھے یہ لوک لیتے ہیں گبال دل جور آ نے ہو جور استے ہونہ بنتے ہو کور تے ہو کوری محفل ان کی بات کرتے ہو کھری محفل میں استی کرتے ہو کوری محفل ان کھوں میں لے کر جی ہو ادای ہر چرے کو تکتے ہو کوئی جب یاد آتا ہے محفدی آ و جرتے ہو کویاد آتا ہے محفدی آ و جرتے ہو کویاد آتا ہے محفدی آ و جرتے ہو کویاد کرتے ہی کویاد کرتے ہی کویاد کر کھی بیار کرتے ہیں کرتے بھی کرتے ہے بھی کرتے بھی کرتے ہے بھی

SCANNED BY AMIR



حيرت ہے انہيں كيول نبيس لكتا ربہ جاتھ ہوانگڑائیاں پیشن ادا کیا کم تھے جوانگڑائیاں پیشن حال اگر الیا بی رہا تو جان سے طاہراب تو درینہ کر بتادے دل کا سُيادِت كِيرِ ماتھ ندآ ئے بعد میں نردن دَالے پائی ہوں میٹھادل ص مات بين وه بحولا بهالا نادان جو محبت کی راہوں میں انجان جو تھا ای بنایراس کی ہربات مان کیتے کیونکه و د هخص دل کی ممری کا سلطان علم تو مجھے بی تھا انجان عشق کا يحربهمي كربيخا أخرانسان جوتما اس کی یادول سے اس کیے نبھار ہا

گواره کچر کیوں تیرے رخساروں بره باریدن یر تیری زلف کی اٹ لنگی تھی پیشکیلیھی مسکرا کر ملتی تھی کس حول تو چزے کیااس کے آگے دو تيراكيا جوزتو آكستكه دا بونا وه جيسي او کي تھي ـ بشارت على مجول باجوه ربئا <sup>ع</sup>رُدن ڈالے یا س موں بیخاول ببلاناب اگر ہوتا نزلہ ہیٹھے بینچے ان کواب

آئي روها بوا دوست ببت يادآيا احيها ً مزرا بوا ونت بهت ياد آيا میری ہنگھوں کے اک اشک آج جب آنكهروني توبهت يادآيا جوميرے درد كوسينے من چھياليا آج جب درد ہوا جھ کوتو بہت یاد جو میری آتمھوں میں کا جل کی ريتا آج كاجل جولگايا توبيت مادآ ما ويتنزيل الرحمن تشميم الجھا کچی ایسے کے حل نہ ہو پایا سلحما کچھ ایسے کے شالوں کی ىرى مل تيا مگرشطرنج ى الجھى جالوں ك فحمراحمرذ ولدآبادي سحان شاه

جواب عرض 211



کیونکه وه میری مرضول کا لقمان

نجانے کون تی کشش تیرے پاس تیرے پاس آکر تھے میں سائیں السے ہم نے ول سے عاما ہے تیری عامت کے قابل خور کو ائم تم سے بہت محبت کرتے ہیں مرحمنہیں بیاحنای دلائیں کیے ---اظهرسيف مبتم ملهم لي مندى کلی کلی کے موڑیہ رہنا تھا ایک سخص میری محبوں ہے شناسا تقابایک اانکھوں واس کے بعد بھائی نہیں آنينے بانٹتا ہوا گزرا تھا ایک شخص کل بھرنظر بچا ئے گزرنا پڑا ہمیں کل بھر ہماری راہ میں بیٹھا تھا یک رنج وغم کی بھیڑ متن بل کھڑ ی بنگامه حیات میں تنہا تھا ایک تخص مجھ کو بھی اپن جان سے بیارا تھا ، تعلقات سے نادم ندتھا مگر رخصت جواتو نوٹ کے رویا تھا

عم جانا میں انسان روتے رہے اور عم دورال میں سوتے رہے ایک طرف محبت کا دعوی کرتے اورلہیں نفرت کے نیج بوتے رہے ببت تفكرایا كودغرض زمانے في اور ہم مانے کے ماتھوں رسوا فدارا تیرے مجروے ے ہم آج بھر وہ ٹوٹ کر یاد آ گیا اور جم رات کھر اس کے نوحے مہیں گلہ ہے ہم سے کے ہم ممہیں یاد نہیں آرتے ہم وہ سائسیں بی نہیں کیتے جس میں شامل تمہاری یاو شبیس زندگی کی سب سے بری بار سی کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ ے اور زندگی کی سب سے بڑی جیت کسی کی آنگھوں میں آنسو کی

زندگی کی سب سے بری ہار کی وجد کسی کی آنکھوں میں آنسوکی وجد سے بری میں آنسوکی جیت کسی کی آنکھوں میں آنسوکی آنسوکی میں آنسوکی میں آنسوکی میں کو کو کو کی لاجواب جا ہت کو ہم کی کیے کی جملا میں کے جوال کر خود کو چین دلائمیں کیے تیم کو جھول کر خود کو چین دلائمیں

بی سوچ کراس کی بے وفائی کا تذکرہ ہیں ترتا فصل کیونکہ وہ شخص میرادین ایمان جو تھا تھا نیمان شیرازی وہاڑی

سبارے ڈھونڈ نے نگلا سہارے کھو گئے میرے لب ساھل جو پہنچا تو کنارے کھو گئے میرے نبھانے کو بڑے آئے چلے بھی ساتھ جو

ما کیے مجھے تھی آرزو جنگ وہ بیارے کھو گئے میرے گیا تھا آسال پر بھی مقدر

ڈھونڈ نے کیکن چھپا کر چاند منہ رویا ستارے کھو گئے

چمن اب خوبصورت بھی میرے

کس کام آئے گا
تھی چاہت جنگی آنکھوں کو دہ
نظارے کھو گئے میرے
کہیں ہے ڈھونڈ کرلاؤ میری
گزری جوانی کو

جوال جذب جوائی میں ہی سارے کھو گئے میرے عمول نے تھین کرتا ہم میر ایجین

ینا هی تنجے کھیلنے کے دن ادر غبارے کور

کھو گئے سارے بھلا میں ۔۔۔ بحمہ قاسم خان ٹو بہ نیک سنگھ تم کو بھوا

READING



#### www.paksocieby.com

خدا ہے تنبائی میں معافیاں مانکتا زندگی فتم بولی میری اے کیا یا بی ایی

ایک باری تم آتے تو سی ماتھوں میں بھول کیے ٹرہم مزار میرے ہاتھ زخی ہوئے عجیب ووالك الزكى جوميرے دل ميں بسا کہ وہ مسلے یہ نمازوں میں <u>مجھے</u> تھر ہ اک کے کا بچھڑ تا بھی گوارہ ندتھ روتے روتے وہ جھ سے بہی کہا کر آ روگ دل جوانگا بیٹھی تھی انجانے میری آغوش میں مرنے ک دعا ورنه وه تو مجھے زندگی کہا کرتی تھی

بسایا تھا دل میں جاہت کی بات تھے وہ بے دفا نکلاا س کی قطرت کی جميس تحا انتظار عادت كي بات تقى حایاہم نے پالیالسی اور نے اپ وہ ند ملاہمیں قسمت کی بات تھی ہاری واستال من نر ساراجہاں صرف وہ بے دفا نہ رویا ہمت کی تو نا اس قدر درد سے ہم کنار مجھے یانے کے واسطے سب بچھ بھا مزا تو دیے کر ترے گنگار عشق کا لطف تو آتا کر ہم تيرے بجانے عشق فدايس رفار

213 عرض 213





کجھانے اور کچھ بیگانے اور میں خود میری جان کے دشمن سارے ایک میں اب اور کی جان کے دشمن سارے ایک ایک قاتل منصب حالم سارے ایک کے دیں منصب حالم سارے ایک کے دیں منصب حالم سارے ایک کے دیں من آئمن میں شہر بیا ہے من آئمن میں شہر بیا ہے من آئمن میں شہر بیا ہے

شہر میں ایک دریا بہتا ہے جس میں جاند ستارے اور ین تبعنی نه توئنے والے بند هن بیں نہ بھولنے والی یادیں نُونی پھوٹی کی بادی روشندان اور جعلمل راتیل افظ ادهورے اوری یاتیں لبرول په منذتے جذبے ستے جامي كوئى كمانى كتب جاكي ہرے برے بیزوں پر شاخیس سايوں کَ زبجير بنائيں یون سندیے لیے ہوئے نے موسم کے خوشحال برندے یکنوں پر تھلیے رنگوں ہے أيتكهول مين تصوير بنائين در با میں افلاک بنائیں اندر کے سب بھید کنارے ھلتے جا مي من آگمن میں شہر بیا ہے شہر میں ایک دریا بہتا ہے

وريا كى لبرول ميں رہتے رستوں

کتناول کش ہوتا ہے اس کی یاو کا منظر وہ جب بھی یادآتا ہے زمانہ بھول جاتا ہے جاتا ہے۔۔۔۔۔نوید خان ڈاہا عارفوالا غرل

ہاری ہی اپنی دیوار تھبری محبت مقدر کے سکندر تھے بہت ہم محبت محبت ہی جمین کیوں ہار تفہری محبت ہی جاری ہی خاطر رڑ پے جے میرادل محبت چیز کیسی یار تفہری کے اب تو آجاؤیار واپس کے فرقت تیری پر یار تفہری جاری رکھنا نہ قدم عشق کی راو ہیں رکھنا نہ قدم عشق کی راو ہیں راہ الفت تو ہے پر خار تفہری کہ کانوں کا بہ تو اب بار تفہری کہ کانوں کا بہ تو اب بار تفہری کہ کانوں کا بہ تو اب بار تفہری کے دانوں کا بہری کے دانوں کا بہری کے دانوں کا بہری کے دانوں کا بی تو اب بار تفہری کے دانوں کا بہری کے دانوں کا بیار کے دانوں کا بی تو بار تفہری کے دانوں کے دانوں کے دانوں کے دانوں کا بہری کے دانوں کے دانوں

دیمک جگنوحا ندستارے ایک ہے

تمہارا کرب محلتا ہے گر ہم کیا کریں جاتا ہمارا بس نہیں چلتا ۔۔خصر حیات۔شابر محمودروڈ دھل غرال

اک ان بھی کوئی مبریال ابھی کوئی مبریال اب در بدر ہے میری زندگی دار اب کوئی میری دل کی جال اب کوئی میری دل کی جال اب کوئی سننے والا نہیں تقل میرا ابھی کوئی مبریال ابنی واستال اس عشق کے دشت سفر میں میں ہول تنبا بحر میگرال اب وہ تایا دل سے بشیال دو تایا دل سے بشیال دو تایا دل سے بشیال جائے کیا ہے اب مری جان جال اب کون جے گا روی صدا اب کون جے گا میرا رازدال ابور اب کون جے گا میرا رازدال ابور ابور کی چوہئے لا بور

اداس شاموں میں وہ لوٹ کر آنا ہول جاتا ہول جاتا کر کے خفا مجھ کر منانا بھول جاتا ہے اتی عادتوں نے اس کی مجھے مرنا عام دیواروں پر منانا ہول جاتا ہول جاتا ہول جاتا ہول کہ مت پوچھ مجت میں لا پروائی اس کی شنراد کی اس کی شنراد کی اس کے دے کر زخم وہ مرس نگانا بھونی جاتا ہے دے کر زخم وہ مرس نگانا بھونی جاتا ہے۔





جو رُ گئے تو اٹھانے کوئی نہ آئے گا تیری طرف ہیں زمانے کی ملتمس جو سو ميا جي ف كوني شات كا حمرتلك توحفاظت كروجيافول كي ۔ بھے کے تو جلانے کوئی نہ آئے گا تهبيل مناك كي أيون طارسويين مكربه راز بتائے كونى ندآ ئىيا ہمارے بعد زمانے کو اے امتماز حدیث عشق سانے کوئی نہ آئے گا ۔۔۔۔۔ایس انتیاز احمر کرا جی انظار ش الله انجان بونے سے سلے تم لوث أ صبح شام ربتی ہے تیرے دیدار کی امید دِن ختم ہونے سے پہلےتم لوٹ آنا الرندلوف ياؤتوبس اتنابي كروينا میری سانس رئے سے پہلے تم ب ب مبرانند ركها جونيه كبيروالا مردانه كمزوري كالكمل علاج آج بي ہم ے دابط كري ہم آب كالممل طور علاج كري کے مردانہ کروری کا کامیاب علاج - واكثرزايد جاويد-22/ ومازي مومامل نمبر 0303.7835846

تيري ۲۔ تیری باتوں کے نخرے زلفوں کے سانے تيري رولاتی ہیں تیری كتنا 5 اواننس شوخ تيري دولت کا دو ساب مجھے لے گیا جھ سے چین کر میری غربت ی جوانی نے مجھے من تو نے سی لوگوں کی باتیں تو نے کی ہے بے ایمائی تو خوش رہے جہال رہے جاتی ــــام وكى ادّه صالحوال بے میری داستال سے سانی تہیں ہے حقیقت ہے کوئی کہانی تہیں ہے میری ان آنکھوں سے بہتالہو ہے جے لوگ مجھتے یان یال مبیں یہ زندگی ہے آز مائش والمتحال کا نام جتنل سمجها نقه بياري سباني تهين بيه محت بھی کرنا اور زیائے ہے ڈرنا نرے عاشق کی نشانی تہیں ہیہ میرے گفتارو بیار کا بھی جاز ہ لے بس تصور ہے میری بران تبیس ب ---- غلام جبي غلام - تجرات

مران سنوکدوعدہ نبھانے کوئی ندآئے گا ننے گلاب اگانے کوئی ندآئے گا مندر بہ بھروسہ بڑی حماقت ہے لبول کی بیاس بھانے کوئی نہ آئے میں ان ہ کیھے ہے تھلے ہوئے ہیں خواب دھنک خوشبو اور چبرے لیکن شہر کے ابردازے پر بے خوالی کے دکھ سکھ اوڑ ھے جانے کسی کی آس میں آنکھیں خیند کا بہرہ دیں ایکھیں ایم ج قرایش ۔ ڈیرہ استعمل خال غرال

میں جان سے اعدہ نبھا ند سکا قبر میں ات سلا ند بکا حیموڑا تھا جب دلیس جان رونی بہت

میں بھی اینے آنسو چھیا نہ سکا ہزاروں تھے گندہ دینے والے مکز مين كندو دينے جانہ كا ہفتے مبینے سال ہونگی گزر کئے قسمت کامارا وقت ہے جاند کے میں آرزومیں سب کی شھاتا رہا فكر ورد الإناد يكھا بنہ ك ر كِيعة بن و كِيعة كُنْ بَكِمْ لِنَا ماتھوں سے نسی کو دفنا نہ سکا فزال کی طرح سب کچھ بگھر گیا گزرے وقت کو کوئی لا نہ سکا کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتا ہے يربيه بات مين دل كو مجما نه سكا میں نے ہر بات بھالا دن سے ملی ایک جان کاعم میں بھلانہ سکا ۔۔۔ نئی حیدر تنہا سعودی عرب

تیرا مچل مچل کر ملنا تیرا نبس بنس کر چلنا

جواب عرض 215

SCANNED BY AMIR



## و کردردہارے

" و كه درو بمارك " كالم كے ليے جو قاركين بھى اپنا د كھ شائع كرانا جاتے ہيں وہ اين د كھ لكھ كر ہمراہ اینے شاختی کارڈ کی کالی بھی ارسال کریں۔ '' وکھ ورد ہمارے'' کالم کے لیے جن قار کمن کے شاختی کار ذرکی کابی ہمراہ نیں آئے گی ان کو' و کھ در دہارے' کالم میں جگہ نہیں دی جائے گی۔ ایسے تمام قارئین کے آئے ہوئے خطوط ضائع کردیتے ہیں۔... ایڈیٹر

میں اینے کام کاج میں مصروف تھے۔میراشو ہرتو بہت اچھااور جھ محرب تو میں نے کہا جی ہاں تو لکی ہیں میں نے ان نے کہا میں ان کی بیوی ہوں اس نے کہا آپ کے شوہر کی لاش سپتال میں یزی ے آپ آ کر وصول کر لیں۔ میری تو دنیا ہی اجز گئی اور میں بے میرے سرنے یو چھاتو میں نے

تھے کہ اچا تک دروازے یروستک سے بہت بیار کرتا تھا شادی کے ہوئی دیکھاتو کچھلوگوں نے ایک ایک سال بعد مجھے بیٹا ہوا بیٹا جب عاریائی برایک لاش کو دُالا ہوا تھا۔ دو سال کا ہوا تو جرُواں بیٹیال ادرانہوں نے بتایا کہ بہآ ہے ہوئیں۔ بنیاں ابھی ذیرہ سال ہر چیزمیسر، وہ کہتے ہیں کے سونے کا ابو کی لاش ہے۔ میں تو شنتے ہی کی ہوئی تھیں کہ اچا تک ایک دن بے ہوش ہوگئے۔ خیر ہوش میں آئی سیلی فون آیا میں نے جب ساتو تو بہت سارے لوگ ہمارے گھر کوئی کہدر ہاتھا کہ یہ بشارت علی کا میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ابو کا کفن دفن ہوا اور ساری رسوبات ۔ ایس نے کہا آپ بشارت علی کی کیا كے بعد سب اوگ طلے سے اوك ہاری بربادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابو کا کاروبارختم ہوگیا کیونکہ كوئى سنجالنے والانہيں تھا اى نے تھوڑا وقت دیا جس سے تھوڑا بہت کا روبار چلتا رہا اور ہمارا گھر ہوٹی ہو گئی جب مجھے ہوٹی آیا تو بھی چلتار ہا۔ ای نے بہت زیادہ محنت کی اور ہمیں بر هایا لکھایا اور سب مجھے بتایا اور وہ سب بھی بچر جب شادی کا وقت آیا میری رونے دھونے لگے اور پھر بھاگ منگئی ہوئی پھرشاوی کا مقرر وت کر مبتال پہنچے وہاں ہے لاش آیا شادی ہوگئی سسرال کافی اچھے وصول کی اور گفر آ کر کفن دفن کیا۔ کھاتے ہے تھے اور اچھے اوگ کھی عرصہ لوگوں کا آنا جاتا ان رہا

🛥 ....ميري زندگي کي کماني ایک نشیب فراز کا مجموعہ ہے ، بھی خوشی تو کہی تم \_میر ہے ساتھ کچھ اییا ہوا کہ میں ایک بہت ہی امیر ماں باپ کی بین سے ہی چیج منہ میں لے کر پیدا ہوتا ویسا ای حماب تھا میرا۔ مال باب کی بہلی اولا دھی لہذا سب سے زیادہ لا ڈیاربھی حاصل کیا۔ جب میں تین حارسال کی تقی تو الله نے مجھے ایک بھائی دیا۔ پھر میں بھائی کے ساتھ مکن ہوگئی اس کو اٹھاتی اس کے ماتھ کھیلی اسے بیار کرنی حی کہ بھائی بھی مجھ سے بہت مانوس ہو گیا۔ پھرا جا تک وقت کی آندهی الی چلی که ماری تمام خوشاں اڑا کر لے گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں ابھی کوئی دس گیارہ سال کی تھی اور بھائی یا کچ جھسال كا تقا كه ابوكارودُ الكِنيدُ نتْ بهو كما اورابوانقال کر گئے۔ہم لوگ گھر

جوابعض 216

الكادر وبماري



ابھی ہم اس صدے سے بامرنبیں مقم کا تھا کہ بابا جی الله سے براہ اچھے دن گزرتے رے کیونکہ میرا خادند ڈرائیور تھا اس نے مجھے بھی بھی پریٹانی نہیں آنے دی پھر میرے بال بیٹا ہوااور گھر میں کافی سكون ہو گياليكن ية نہيں ميرے محمر کوکس کی نظم لگ گئی میرا خاوند نشے كا عادى مركبا اور ابنى والده کے کہنے پر مجھے مارتا پیٹتا بھی تھا میرے گھر دالے بھی پریٹان رہنا شروع ہو گئے کہ پہلے بھی بٹی کو اتے زیادہ دکھ کے بیں اب کیا کریں لین میرے خو دندنے تشود کی حد کر دی مار بیٹ روزانه کا معمول بن حمیا آخر میرے گھر والوں نے تک آ کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اس نے اس شرط برطلاق دینے کا وعدہ کیا کہ بیمًا مجھے دے در اور طلاق لے لو میرے گھر والوں نے میری ظاہری حالت دیکھ کر بیٹا ان کو دے دیا اور میرا گھر اجڑ عمیا ایک سال تک میں اینے گھر میں بیٹھی ری پھر مجبورا میرے گھر والوں نے تیسری جگہ میری شاوی کر دی لیکن شروع شروع میں انہوں نے برے بزیاغ دکھائے تھے اب شاوی کوتقریا تین سال گزر کئے ہیں کیکن ابھی تک کوئی اولا رہیں ہوئی اب میری الله سے ہر دقت يى وعاب كدالله تعالى ميرى كود ہری کر دے۔ (نور فاطمہ (0,000

ساتھ کچھ اور لوگ ہارے گھر جب ان کوخط لکھااور اپنے گھر کے آئے اور کہا کہ آپ سے گھر خالی کر حالات لکھے تو کچھ ونوں کے بعد دیں کیونکہ یہ گھراب آپ کانہیں ہی بایا جی اسے مرید کے ساتھ ر ہا۔ بعد چلا کہ ہماری فیکٹری کے ہمارے کھر میں آ گئے اور انہوں نیجر نے تمام کاروبار اور تمام نے میرے گھر والول کوایے سبز باغ دکھائے کہ میرے گھر دالے مجى اس كے مطبع ہو گئے وہ بالا جى تقریا ایک ماہ تک ہارے گھر میں ہی ڈیرہ لگا کر بیٹھے رہے اور وعا كرين الله تعالى ميرى ايك دن انبول في ايسير باغ وکھائے کہ میری والدہ، بڑی بہن، مجھے اور دومیرے بھائیوں کو ماتھ لے کر چلا گیا کہ میں آپ کے بھا ئیوں کونو کری دلاؤں گا وہ ہمیں ایک ایسے علاقے میں لے کیا جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تقاال نے وہاں جا کرمیری بن بہن سے خود نکاح کر لیا اور میرا نکاح اینے مریدے کر دیا دو ماہ بعد کی طریقے میرے والداور محلے والوں میں ہمیں ڈھونڈ نکالا کوتو سلے بی زحمت سمجھا جاتا ہے۔ اوروہ پیرہمیں چھوڑ کرفر ارہو گیا۔ مجھے بین سے ہی کوئی خاص بار اور ہمیں گھر واپس لے آئے اس نہیں ملااس لیں میں نے رسالوں کے بعد میرے ہاں بنی ہوئی اور کا سہارا لیا میرا شوق صرف میری بری بہن کے بال بیٹا ہوا رسالوں تک ہی محدود رہ گیا ایک جاربال تک انتظار کیا لیکن اس مرتبہ ایک ڈائجسٹ میں میں نے پیر کائمیں بتہ نہ چلا پھر عالموں ایک بابا کا اشتہار پڑھا اور ان کو سے مشورہ کر کے ایک اور جگہ پر خط لکھ دیا انہوں نے جس طرح کا میرے گھر دالوں نے میری شادی اشتباره یا بواتها وه بردای سینس کر دی شروع شروع میں بہت

نکلے تھے کہ ایک دن ہولیس کے راست رابط کرتے ہیں میں نے جائدادانے نام كروالى باور يول جم در بدر جو مُحيِّ اور آج تك ای حال میں ہیں کہ بھی روٹی فک جاتی تو جھی بھو کے سوجاتے ہیں۔ مشكلات كو آمان كرے۔ (فرحت جبیں ....م گودها)

.....

... میری زندگی کی کہانی مجھاس طرح ہے میں جب پیدا ہولی تو میرے کھر میں سلے ہی بہن بھائیوں کی ریل پہل تھی کیونکہ میرے سے جار بھائی بڑے اور دو بہنی تھیں جب میں ييدا ہوئی تو کوئی خاص خوشی نبیں مناتی تنی کیونکه اس دور می از کیاں

جواب*عوض* 217



وقت گزارلژ کیاں زحمت نہ کریں۔

انے یاس رکھے۔ کیونکہ میرے والدين فوت ہو ڪيے ہيں ميري عمر تقرياً 28 سال ہے اور درالا بان میں رہ ری ہوں کی بڑھی کھی فیل ہو\_فوری رابطہ کریں (شہبل احمہ، يميم خاندلا ہور)

ایک اچھے کردار کے مالک لا کے کا ی ہے اور سکول میڈ مسٹر کیس ہے خوبصورت بو، يزها لكها كم ازكم ایف اے پاس ہوکوئی غیر اخلاقی عادت نه بو شریف اور باادب خواہشند حفرات۔ (فرحت نسرین ،نوشهره )

🗷 .... بمين اين بني ربگ مانوله، قد ما زهے جارف، تعلیم لی اے کیلئے ایسے لڑے کا رشتہ درکار ہے جو یزھا لکھا ہو، خوبصورت بو، ذانی کاروبار بو، رھوکے بازے معذرت نوری رابط لڑکا خود بھی مل سکتا

🗷 .....عمر 38 سال ، قد یا نج نث ، سل سکتاہے۔ (نورمحر قصور)

🗷 ..... 45ساله بود كيلي رشة (محرقيصر، بول) کاروبار، ذاتی مکان، پیے کی درکارے این کوئی، بینک بیلنس، 🗷 ..... بجھے ایبا رشتہ واے جو ریل پیل، بلنسار، خوش اظاف، اس ذاتی گازی، ذاتی کاروبار ایسے کیلئے پڑھی لکھی، دین تعلیم لازمی، رہتے کی ضرورت ہے جو گھر داماد اجھے بھلے کی بیجان رکھنے والی، رہنا پیند کرے بڑھا لکھا ہو اور بروں کی عزت کرنے والی ، حجیوٹوں کاروپار سنعیال سکتا ہو۔ کاروبار کے سے شفقت کرنے والی الی لاکی کا علیے میں اندرون بیرون ملک سے رشتہ درکارے جوسر کاری ملازم رشته در کارے والدین یا خود مخار جانے کیلئے خوبصورت اور الملی لڑکیاں رابط کریں۔ (چوہزری ناصر جنٹ لڑے کی ضرورت ہے لا کچی اورخودغرض رابطه كرنے سے يرميز 🗵 ..... 50 ساله خوبرو بيوه كيلئے

کری (نورفاطمه میکی) 🗷 ..... مید قیملی کی دوشیزه کیلئے رشته درکارے۔ بیوه کی تعلیم لی ایس رشتہ درکار ہے۔ رنگ سانولا، ر هی الهی، وراثت میں مکان، یوه کی ذاتی کوهی بھی ہے لڑکا سيديملي سے رشته در کار ب ، لزک يرها لكها بو، خوبصورت بو، گهر والمادر بخ كور جي وي جائ كي، لا کی اور سید قیملی سے باہر کے رابط کرنے سے پربیز کریں۔ رابط کری (نوزیه جبین ظفروال) بالمثافه ملین یا فوری رابطه کرین

🗷 ....ایے خوبرو لڑکے کیلئے رشتہ درکار ہے جو شادی کے بعد فوری طور پر بیرون ملک لے جانا حابتا ہے۔ ایس لڑکی کا رشتہ در کار ہے جوخوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، 

رنگ محورا، تعلیم یافته، دیندار، محمود، بسرور)

🗷 ..... 25 ساليه بيوه كيلتے ايك اچھے کر دار کے یا لک لڑکے کا رشتہ دركار بيوه كى تعليم الف السى ے۔ یوہ کا ذالی مکان ہے۔ والدين بحيين ميں فوت ہو گئے بير \_ الجمع اخلاق كا ما لك موغير اخلاقی عاوت نه ہوں نفنی اور جوار اول معذرت يره ع لكم مجهداراورخوا بشمندحفرات نوري 🗵 ..... ہمیں ای بنی کیلئے ایے (محراصغر، لا ہور) لر کے کی تلائی ہے جو یر حالکھا ہو، خوبصورت بو، زاتی کاروبار بو، ذِاتْي مكان، يزهى للهي خوبصورت تعلیم یافتہ والدین کی اکلوتی اولاد وراثت میں مکان، وهوکے باز سے معذرت فوری رابط لڑ کا خود بھی

جواب عرض 18??





## گلدسته

بلكه يراميد بونے كانام برار کہ ہردن کے بعد سارا تاور ہرسا رات کے بعد روٹن طبیح بھی ضرور آتی ہے۔ خلیل احر ملک شیدانی شریف

### اقوال زرين

الك وفاداردوست علاش كرتاب ليكن خود وفا دار بيس موتا اگر کسی ہے وفانہیں کرتے تو ای کو بریاد بھی مت کرو 🖈 كمى كوا تنا مت رلاؤ كه اس ے آنسوتمہارے لیے زیچر بن جا مي ا كم نظر ذالنا تهمَّى ا كم عمادت 🖈 اگر کوئی تم پراحیان کرے تو لوگول کو بتاؤ اور اگرتم کسی پر احمان كروتوات جمياؤ ا ایک ارب جموث بولنے سے بہترے کہ ایک سے بول کر بارجاؤ المعشق كي آك صرف اور صرف ورویش کےدل میں روعتی ہے ا بناجم رازصرف اے دل کو بنا لوكامياب ربو مح\_ ころりをうろとこうりんな

ایم ولی اعوان گولژونی

🖈 غدا کی نظر میں عظیم وہ ہے جسکا اخلاق بلندمو الم شرت بهادری کے کارناموں کی مبک ہے انہاری عقل تبہارااستاد ہے محرة فآب شادكوك

#### مجفى سوحا ہے 🖈 ہر لفظ میں ایک مطلب

ہوتا ہے اور ہر مطلب میں ایک فرق ہوتا ہے 🖈 زندگی نیس دو چیزیں نوٹے کے لینے ہوئی ہیں اسانس اور ماتھ سائس ٹوٹے سے انسان ایک بارمرتا ہے اور ساتھ توٹے سےانسان بار بارمرتاہے 🖈 وقت اور پیار دونوں زندگی میں اہم ہوتے ہیں وقت کی کا نہیں ہوتا اور بیار ہرکسی کے ساتھ 🖈 نينداورموت \_ نيندا دهي موت ے اور موت مکمل موت ہے۔ 🖈 وقت اور تجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگول كو ملتے بيں كيول كه اكثر وقت يرمجه نبيل بولى اورتجه آنے تک وفت نہیں بچتا۔ العنين اور دنا نظرتبيل آتے کیکن نامکن کومکن بنادیتے ہیں۔ الله و الماليس بونے كالمبير

الجھی یا تیں بير ميانيس \_ اسلام نيليم الله عنهيں \_ انشاءاللہ 

🖈 تھینک نوئیس \_ ۔ جزاک اللہ الله الله الله الله الله الله الله 🖈 آئی ایم فائن نہیں ۔۔ الحمد اللہ يكز بردست نبيس \_ سبحان الله شامدا قبال پتوکی

روتی

دوی کارشته ایک برندے کی طرح ہوتا ہے اگر محق سے پکڑو تو مر جائے گانری سے پکر وتواڑ جائے گا اور اگر محیت سے میر وتو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا رائے اطبہ معود آکاش

حديث نبوي

یارے نی ریم علیہ کی طلبے کے دوران ارشادفر مارے تھے کہ تم مسلمان ایک دوسرے کو تھا نف دیا کروایک آ دی نے کہا حضرت جی اگر کسی آ دی کے پاس گفٹ نہ ہوتو پھر کیا دیا جائے آپ نے فرمایا کیا تم اے این ایک مسراب بھی ہیں دے گئے۔

توارع ض 219





FEW ME

کیکن اس کی طاقت انسانوس چنانوں کوریزہ ریزہ کردی ہے۔ 🖈 آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز ے منگا ہے لیکن کوئی اس ک قيمت ال وقت تكنبيس جان سكتا جب تک اس کی ای آنکھوں ہے 🖈 تين چزيں تخت تيرين ہيں جوانی میں مفکسی سفر میں تنگدی اور تك ديتي مين قرض-🖈 جو محض آنکھ کی التحاہ کو نہ سمجھے اس کے سامنے زبان کو شرمندہ تكلف مت كرو \_ ارفتے اور سودے میں بہت فرق ہوتا ہے رشتے قائم کیے جاتے ہیں اور سودے طے کئے جاتے ہیں۔ 🟠 کوئی بھی رشتہ بدن پر پہنے ہوئے لیاس کی مانند نہیں ہوتا کہ جے اتار کر کھینک دیا جائے اور دومرابدل لياجائ 🖈 کی انسان میں خوبی و کھے کر بان كروآ خرفاى ل جائے گى۔ اگر آپ کی آنکہ خوبصورت ہے تو آپ کود نیا جھی گگے گی لیکن اگرات کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کوا چھے لگو گے۔ محرصفدركراجي دنیامیں ایسا کام کروکہ سب اے دنیا یں ہے۔ کرنے کی تمنا کریں۔ تشور کرن

النمول بالنين نه ول کی بزارآ معیس ہوتی ہیں مر رمحبوب کے عیسوں کوہیں و کھے 🖈 کسی کا دل نه دکھا تو بھی ایک دل رکھتاہے۔ 🖈 وقت کسی کاانظار نہیں کرتااس کی قدر کرو۔ ا جو کام ابنوں سے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن مجھو۔ الم رشته دارول سے رشتہ نہ تو ڑو اس مے خداناراض ہوسکتا ہے۔ احمان کی قیدسب سے بڑی قیدسے سے بڑی قیدے المحموث رزق كوكها جاتاب المعنفي عصيقال كوكها ج تاب 🕁 ونت کسی کا انظار نبین کرتااس کی قدر کرو۔ ل فیدر کرو۔ ﷺ نیک بدی کو کھا ج تی ہے۔ محمدا عاز احمه خانيوال

مهكتي كليان الم خوبصور لي علم وآواب س

ہوتی ہے لیاس سے مہیں۔ 🖈 آنسو بهانا دل کوروش کر دیتا 🖈 حيااوركم بولناعقل كي نشانيال الك نجر ٢-🖈 کسی انسان کی نرفی عی اس کی کروری کوظا مرکرتی ہے کیوں کہ یائی سے زم کوئی چیز نہیں ہولی

وكير، نے ليس لينے سے پہلے موہل ہے یوچھا کہ تہمیں کس سليلي مِن كُرِفْأَرْكُما كُما تَمَا سرکاری کام میں مداخلت کرنے 2.57.2 تم نے کس کام میں مراخلت کی تھی الميم ماحب مجه كرفار كرنا عاہتے تھے میں نے مزاحمت کی مس طرح کی مزاحت کی تھی مار

پیت یا بحث دمباحثه۔ نه مارېپ نه بحث ومباحثه بس وه ہیں ہزار مانگ رہے تھے اور میں نے یا نج ہزار دینے کی کوشش کی

كوثر عبدالقوم عرف سوني

ہسنامنع ہے ایک آ دمی جھوٹ ہو گئے کی وجہ ہے کافی مشہورتھا۔

ایک ای ساله عورت کویتا حلا تو ڈرتے ہوئے اس عادی ہے بولی كرتم بى د نياميں سب سے برا ب جھوٹے آدی ہویس تو بیدد کھے کر حیران ره کی ہوں لوگوں کی ہاتو ل كود فعدكرو ال عمر ميں بھي پي<sup>حس</sup>ن یہ جمال یہ رعنائی میہ دلکشی بوڑھی اعورت شرماتے ہوئے بولی اے الله لوگ بھی کتنے ظالم ہیں اچھے بھلے ہے انسان کوجھوٹا کہتے ہیں امدادعلى عرف نديم عباس

جواب عرض 220









یا پھرمیراخواب ہی دہے گا کیا میرا یہ خواب بھی پورا ہوگا کاش یہ میرے بینے کچ ہو جاتے راشدلطف میں دالا

رياض احد کی ڈائزی

میں آب سے بہت محبت کرتا ہول جھی بھی بھی ہے دور مت جانا میں آپ کے بنائمیں رہ مكنا أيك بارصرف ايك بار جھے مل حاؤ پھر میں دنیا کو دکھا دوں گا کہ بار کیے کیا جاتا ہے میں نے بیار کیا ہے اور کرتا ہی رہوں گا بھی تو مجھے اینا چرا دکھا دیا کرو کہاں غائب رہتی ہو آپ کے یاس ميرے ليے نائم بي ہيں ہے مي تو دنیا کا مرکام چھوڑ کر بھی آپ کے ياس أسكما مول كيا آب بجي بجي وقت ميرے ليے نبيل نكال على میں جانتا ہوں عورت مرد کی نسبت زياده مجبور بهوتي ممر پير بھي آگر میرے دل کے جذبات کو مجھ کر مجهس ملنے كاير وكرام بنالومبر باني ميري جان ورنه انتظار كرتا مول كرتا ريول رياض احمر لا بور

تېسم کې ڈائرې

جب انسان کوتنها کی دستی ہے تواس

مون تم نے تو اپنی شادی کر لی اور
میری زندگی کراب کر دی دل
ریزہ ریزہ ہوگیا پہتی ہیں لوگ وفا
کیوں نہیں کرتے اب تو جھے اپنے
دیے ہیں اب تو مرف کی ہیے
انسان کی خلاش ہے جو مجھے اپنا
کوئی بھی وفا دار نظر نہیں آتا ہر
انسان دھوکہ دینے کا سوج لیتا ہے
انسان دھوکہ دینے کا سوج لیتا ہے
انسان دھوکہ دینے کا سوج لیتا ہے
کوئی تو وفا دار بطے کا جو میرے
نو اس امید پیدندہ ہوں کہ
نو نے دل کو جوڑے
فرا کو جوڑے

راشدلطیف کی ڈائری

کاش کولی میرا ہوتا بھے

لاوارٹ کو اپنا سجھتا دنیا کے ان
حسین لوگوں میں ہدردانسان اپیا
ہوتا ملاوٹ سے پاک صاف کوئی
دوست جومیر سے سب تم بٹالے
اور بجھے بچا بیار کر سے اور وہ وفا کو
پیر ہو جو میری چاہت کی قدر
کر سے جو مجھ تریب کوآ سرا دے
جو مجھ تریب کے قدم سے قدم ملا
کر چلے مجھے بھی گرنے نہ دے
میری سوچ سے بڑھ کر ہواس کے
زائن پر سچے الفاظ ہوں جس کا دل
میری سوچ سے بڑھ کر ہواس کے
زائن پر سچے الفاظ ہوں جس کا دل
میری سوچ سے بڑھ کر ہواس کے
زائن پر سے الفاظ ہوں جس کا دل

. جواب عرض 221

#### شاہد رفیق کی ڈائری

جہال خوتی ہوو ہال م بھی ہوتے ہیں خوتی اورغم انسان کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں دنیامیں کوئی اپیاہی جےخوشی ملے توعم نہیں ہے یاعم ہوتو خوش نہیں ہے خوشی ایک مہمان کی طرح ہوتی ہے جو آتی ہے چلی جاتی ہے م مارے ياس بي رہتے ہيں خوشی ميں سب خوش خوش شر یک بوتے ہیں اور دعادیتے ہیں مرغموں میں کو کی شر یک نبی*ں ہوتاا پیےانجان بن* جاتے ہیں ایسے منہ موڑ کیتے ہیں جیے گویا جانے ہی نبہوں جب انسان كوخوشيان اورغم مين فرق محسوس ہوتا ہے تو وہ عم بہتر لکتے ہیں کیوں کم اینے ہوتے ہیں خوشی کے ملے جانے کا حساس ہوتا ہے کم کا حساس رات کی تنہائی میں ہوتا ہے جب آ نکھیں آنسو جمك انصتے ہیں جن پرکسی كا افتيار مبیں ہوتا پہو حتی میں بھی نکل یر تے ہیں مرغموں میں ان کامزہ ى بھاور ہے كاش كونى اس دنیامیں ایباہوتا جومیرے دکھوں كالداواكرتا رخانہ ج اجب سے آپ نے میرا ول توڑا ہے نہ مرتا ہوں نہ جیتا

SCANNED BY AMIR

**S** 

ہے جیہاں بھائی محمد ندیم عباس ڈھکو تیری حاہتوں کر سلام ۔ منظورا کر مبسم۔جھنگ

#### عرفان کی ڈائری

اداس بے دلی آشفتہ حالی میں لی كسيم جماري زندگي بارو جاري زندگی کے تقی آج آٹھ جون ہے میں این زندگی کو کسی اور کے نام کر حلا ہول اس مخص کے نام جو مجھے ائی جان ہے بھی زیادہ عزیز رہا ے آج میری زندگی کا سے برا دن ہے کیوں کہ جو تحص مجھ کو یا مج سالوں میں روتے دیکھ کر مُداقُ ارْأَيا كُرْمًا ثَمَّا وهُ تَحْصُ جُو میرے بیار کوسٹیم کرنے سے مُريزا تَعَالَآج وهُخْصَ صرف ادر صرف میراے میں اس کے پارکو انے کے لیے تتنی دعا تمیں مانگتا تُفا خُدا كى بارگاه ميں ہرروز اس كو یانا طنانے کے لیے کیا کیا جشن تمرتا تھا آج وہ تخص میرا ہےاب میری زندگی کے کمحات بہاروں کی آ کای کریں کے میرا بیار اس کے کیے سیا ہے شایدت سے بی مجھ کو خدا نے اس کے پیارے نوازه ہے جومیرے کیے سی نعمت ے کم نہیں ہے میری جان یانا خیال رکھنا میں تم کوجند بی اینے يبار كى چھكڑى لگا كراينا بنالوں گا عرفان ،راوالمنذي

ہاؤ*ی چیج گیاین کے مدے ز*یادہ بیار نے دل میں مگا تکت بیدا کر دی اور اس طرح ملاقاتوں کا سلسله شروع ہو گیا نیس دیمبر کی ملاقات سرد دیمبر ہمیشہ یادرہے گا اس کے بعد سولہ مارٹ کو تیسری یادی زنده ہیں تقریب میں مل کر شركت كرنا مين بهي تبين بحول سكتا اس دن مفته تھا بھائی نے میٹرک کے پیر میں آخری بیر دینا تھا افسوس کے مجھے ایوار ڈیلا اور بھائی نديم كونه لمامكريه ميرأنبين اس كااينا ابوارڈ تھا کیوں کہ ہم میں کوئی فرق نه تفانومنی کو جعنّگ آمد بانث مرت ہوئی جہاں ہم سے دی مئی کی شام دربار شاه جیونه كروزيان په رسم چراغال مل كر انجوائے کی اور نیمر گیارہ می کو الكيثن دكجيركر بإرومتن كوار مان ستكم باؤ بہنتی گئے وہاں بیٹ بری مِنْتُكَ فِيسَ مِن عُمرِ دِراز آكاشَ ساہیوال کے ایم وکیل عامر جث سميع الله ملك شركت في فكني دى بھرملئر عامر جث اور سمیع اللہ کے ساته ساہوال جانائبیں بھول سکتا تمیں جولائی کوندیم ہاؤس پر جانا مجهى نہيں بھول سكتا اكتوبر كية خر میں گیر ملاقات دوئی میں سیجہتی اکے عظیم اشاشہ ہے قار تمین میں بس عظیم بھائی کی بات کرر ہا ہول ووسی تعریف کامختاج نہیں ہے اس کی عظیم دوتی میرافتیتی سرامایی

کی ایک ہی خوہش ہوتی ہے کوئی اس کا ہم تقیں بن جائے کوئی اس کے دکھ در دکو سمجھ مگریہ تو قسمت کی مات ہے بھی سی کو بہت زیادہ مل كرجهي بجحينبين ملتا اوربهمي بجهداييا ل جاتا جس كا وجم وكمان بهى نہیں ہوتا مجھے آج بھی کم ایریل بر باذیے جس کوفول ڈے بھی کہتے مِن مَرْ يه فول و ينبيس بلكه نديم ذے ہے کہنا احما لگتا ہے کیوں كهاس دن بيرى زندگى ميس ايك نديم ك آمد بوني جي كه نديم نام ہے بی ظاہرے کہ ہم شیں کو کہتے میں اس لیے وہ ایک احیصا بم تشیں ٹابت ہوا میں ان دنوں میٹرک کے پر نینکل کی تیاری کرنے سكول جاتا تحاجب نديم ميرى زندگی کا حصر بناای سے سلے بھی میرے طرز مزاح سے مجر اور دوست تھے جن میں عمر دراز آکاش جبرائیل آفریدی ۔ادر شاندروز كاليس ميرے دل كوسكون ديق تھيں نديم آيا تو محض ايك خواب بن كر قتا حقيقت كا روپ دھار گرا ہماری کافی کولیس ہولی تھیں بھائی ندیم بھے ہے بھی اِ چھے رویے میں بات کرتا تو بھی رو من ہونے میں ہم دونوں ہم راز بن گئے جواب عرض کروپ میں ہمارانمبرشائع ہواتو ہمارارابطہ موا، وبحدة مناناتو جلتا رما يمريس ین اگت 2012 کوندیم کے

يوا\_ عمل 222.

SCANNED BY AMIR



# آئینه رو برو

----

اسلام علیم ۔ مرریاض احمد صاحب کیسے ہیں آپ کرم سے خیریت ہے ہوں کے میری طرف سے جواب مُرضَى كي يورَى مُيم كواوراس كساتھ جزّ بساف مبران يُوحينون جراسلام قبول ہو ماہ جون كاشارہ اس بار میں نے فیصل آباد ہے جا کرخریداای بارتھی جواب مرمن نے انتظار کروانے کی حد کر دی سب سے سلے اسلامی سنجہ پڑ بھااورا بمان تاز وہو ٹیااس کے بعد ماں ٹی یا دمیں بماری آئی جان کشور کرن نے بڑے ظریقے ہے تح رکبا بہت احما تھا تھا کہ کہانیوں کی طرف کا مزن ہوا سے سے تہلے کہائی۔۔ہم تھے جن كے سارے - بابرعلی خاں - یتم كمال ہو محمد يونس ناز \_ \_اپيانجمی ہوتا ہے \_ائم اشرف \_ \_ بوشيد ہ آ نسوز و بهیب - - به میشق نهین آسان - سیده جیا عبار رستگل بهبار - نادیه نازش - نادیه جی بهت آهیمی تحریر تھی آپ کی میری وعاہے کہ آپ اس سے بھی اچھالکھیں میری وعاشیں آپ کے ساتھ ہیں۔ رہجش ہی ہی ۔ مس افشاب ۔ ۔ جبینا صرف میرے لیے ۔ تحریر آتش فائز د۔ ۔ کون ہے وفاحسین کاظمی ۔ ۔ کہیاں تم کہال ہم ۔ایم آنی این تشمیری ۔ بہ پیار کا سرا ہے ۔فلک زاہد جو مجھے اس ناول میں بیسٹ کیانی تھی وہ ترای جنت \_ منظور البیم بهان قسم ت آی کی شوری پاده کرمیری انگھوں می آنسوآ گئی سم بھائی میری دلی دعا ہے کہ اللہ اتعالیٰ آپ کواس نیک کام میں اجروفا دے آمین میں سن سی کہانی کی تعریف كرول بلكه ال بار بورا شاره بي قابل تعريف تها\_رياض احمد صاحب مين آب سيمي طب بويا جابتا ہوں آپ نے اس بندونا چیز کوائ قابل سمجھا کہ اپنی جانت بھر کی محفل میں جگہ دئی میں آپ کا کن لفظوں میں شکر بیادائر دن شاید میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں بیں القد تعالیٰ آپ کو بمیشہ بھولوں کی طرح مسکروہا ر کھے آمین ریان ساحب آپ سے ایک ریکویسٹ سے کے آپ کئے یاں میری تین سنوریال پڑھی ہیں اور پلیز ان کوجھی کئی قریبی نشارے میں جگہ دیے کرشگریہ کا موقع فراہم کریں آخر میں میں اپنے سچھ دوستوں کے نام لکھنا جا بتا ہوں جو مجھے ہمیشدانی و عاذال میں بادر کھتے ہیں سب سے سلے پیاری بہن عانبیہ ہے بول ہ ' یہ میر ن بنن وٹی بھی تھائی آئی بہن یہ حسان نیس رٹاعا نہ بی بہ میر افریش تھا میری وعات كەاللەتغانى آپ كى والدومختر مەكوجلدى فىحت بوطا فرمائے آمين اورميرے بيارے بھائى غلام د تتکیر کی النداتعالی دلی مراد پوری کرےاور گوجرا انوالے آئی رخسانہ سے کیوں گا کہ مجھے اثنی دیا ذال میں یاد ر كھنے كاشكريداور القد تعالى سے اليل كرتا بيول كدالقد تعالى آي في والد د كونسخت و تندر تى عطافر مائے عائشه الك \_روبي جزانواله\_شهرين ولي كوشي \_رميرا بيرمل \_ صدام وَون جزانواله\_ بال جرّ انوالها۔۔ورمیری بیاری سویٹ تی کزن عاشی میری د عاہے کے تعالی تعالی آ ہے کوجلدی منزل مقصود پر بہنچا نمیں۔ ماداکست کا نیخارہ ملاتو جان میں جان تی آگئی مادائست کے شارے نے جوالا کی کی کو پورا کر

SCANNED BY AMIR

جواب عرض 223



دیاب آتا بول است کے آثار کی طرف سب سے پہلے اسلامی صفحہ پڑھا توالیمان تازہ ہو گیا اس کے بعد کہانیوں کی طرف ہاتھ بعد ماں کی ادمیں پڑھا بہت اچھالگا جس کوز ہر شاید نے تحریر کیا تھا اس کے بعد کہانیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جو جھے سب سے زیادہ پیند آئی ان کے بینا م ہے کیکن بھلا نہ پائے ۔ کنول بی تنبا ہے جھ خواب کو لئے بچھ خواب بھر ساتی ساتی گھر آ جا برن کی آئی کشور کرن ۔ بوگی میں کے جیت شاذیہ گل میر کی ادھوری بھیت مجید احمد جائی ان سب کواتی اچھی ستوری جھنے برمیری طرف سے مبار کباد آئیندرو برویس آئی شور میں کا لیئر پڑھا تو بہت اچھالگا لیکن دکھ آجی بواکد آئی کشور کرن جی نے کہا کہ اب میں جواب موش میں نہیں تھوں گی آئی جی آپ سے بی تو جواب موش میں رونق ہے بنیز ااپ جواب موش میں سین تھوڑ نا ۔ اور آخر ہیں جی بینز پلیز آئی جی کھنا مت جھوڑ نا ۔ اور آخر ہیں جواب عرض بیشہ بلند یوں کوچھوتار ہے آمین ۔

والمارية الوالد فيصل آماد

وقاص مباحب خط بہت لمباہے برائے مہر بانی خط چھوٹا اور مختمر آلھیں شکر یہ۔ اُدارہ جواے عرض ۔ اسلام عليم محترم رياض إحمرصا حب اميدے كرآپ خيريت وعافيت ہے ہونگے اگت كاشارہ يادي نمبر ملا جو بهت خوشی ،ونی کیکن اپنی کوئی تحریر نه یا کر دل ژوب سا گیالیکن آئینه رو برومیں دوستوں کی تتس دیکچ کر دل خوش سے باغ باغ بوگیا پرنس مظفر شاہ بھائی جان بہت شئر پدمیرے یاس وہ الفاظ نہیں جن ہے آ ہے کی محبت بیان مرسکوں حسین شاکر صاحب بھائی جان میری تحریر بینند کرنے کاشکر یہ ہے آ ہے د دستوں کی حبتیں ہیں کے مصروف زندگی ہے وقت نکال مرجواب عرض کی وہی ٹمری میں شامہ ہو جائے تیں۔۔۔ویرا فلئک محترِ مدجی بہت بہت شکر بیرمبرے والدصاحب کے حق میں دعائے لیے اللہ آپ تعالی آ پ کے والدین کا سامیہ بمیشہ آپ کے سریر قائم رکھے آمین ایم عامر وکیل جن بھائی جان یا دائن کو کیا جاتا ہے جو بھول جانیں آپ تو میرے دل کی دھراکن ہو ملک علی رضا صاحب آپ کی میٹھی میٹھی یا تیں بہت دلکش ہیں سناتے رہواور جیتے رہو۔۔ایم یعقوب صاحب بھانی جان اللہ کا شکرے میں بھین میں بھی الندے کھ کی صفائی کیا کرتا تھا اوراب بھی جب الند و لیق ویتا ہے کر لیتے ہیں اور دوسری بات آپ ا ینا چشمہ فیکہ ی میں جول آئے تھے میں نے فحاش کا سبق نہیں دیا تھا بلکہ فی ش سے رو کا تھا آپ و تقید کے سوالو بها تا بي بين \_ \_ باقي محمة مرياض احمر صاحب آنيندرو برومين بيبلا لية فردون وان مرايي كالكا ہوا تھ جنا یہ اس ربنی نے جھ سے رابطہ کیا تھا چند دنول بعد میں نے اس سے را بطائم نر دیا شدمیاری اس ہے دوئی تھو۔ نہ کوئی عمید و پیمال جھے ماہ بعدای نے دوبار ہ رابطہ کیا بقول اس کے کیای نے میرانسپر تلاش كرن كى بهت أوشش كى محمر يعقوب ذيره غازيخال والے ستار ب مراتمبر مانكان فيلندديا نجراس نے میرے ایک دوست سے شامدر فیق مہوسے میرانم یا نگا تو اس نے بھی انکار َیرو یا چیلاراُنٹروں سے رابطہ کرنے کے بعد میرانمبر نہ ملاتو اس نے میرے بہت ہی عزیز دوست رانٹر مقصود النمر بلوچ سے میرا نمبر لے کر جھے ہے رابطہ کیا اور گلے شکووں کی بوجھاڑ کر دی کہ آپ نے جھے ہے رابطہ نتم کیوں کیا ہے میں نے اسے حقیقت بتائی کہ میں اتنا فری نہیں ہوں کہ بات کرسکوں مختصر میر کیاں نے مجھ سے دو بارہ

بواب عرض 224





بات کرنا شروع کردی ادر میرے سامنے ان رائٹروں کو گالیاں دیں جنہوں نے میرانمبر نددیا تھا بیکسی ۔ سے حراور کی سے زہت تو کسی سے زاکت محر بن کر بات کرتی ہے بیررائٹر کے لیے ایک نیانام ہوتا ہے اس نے بات کرتے کرتے مجھے اسے یاس کراچی بلایا سے سکول اور گھر کا ایڈریس دیااس کے گھر کے قریب ہارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں اے ملے نہیں گیا بھر یہ قصل آباد آئی مجھے بلایاتو میں نہ گیا جواب مرض کی معرفت 2007 سے لے کرآج تک کوئی اڑ کی یا کوئی تحقی بیٹا بت نہیں کر سکتا کہ میں کسی لڑی ہے ملنے کمیا یا کسی اور کی ہے بیاری کو ڈلیا ہو مجھے پتہ ہے آج کسی ہے بیمیےلوں گاِتو كل قيامت كے دن دينے بڑيں كے دنيا كا حساب آسان اور قيامت كامشكل برياض بھا كى بي لڑکی فردوس عوان خواں مخوال رائٹرول کو بدنام کررہی ہے جب سی رائٹر کو آزمانے نے لیے اس کے ساتھ دوی اور پیار دمحبت کا اظہار کرے گی آگروہ انکار کرد نے تو بیمغرور کیے گی اگروہ اجھار سیانس دے گار کہے کی میں آپ کوآز مار بی تھی پر ائٹروں سے دوئ کر کے بات شادی تک لے جاتی ہے اور پھر اپنا نمبر بند کرکیتی ہے بقول اس کے اس کے پاس کئی تمیں ہیں آپ اس ہے آئی ڈی کی کا ٹی منگواؤ تا کہ اس کے اصل نام کا پتہ چلے اس کی فرینڈ زنے جھے بتایا کے ہے پیٹادی شدہ ہے اور اس نے دو بیج بھی ہیں ادر کاشف عوان عبر کلیم بھائی جان آپ رفعت محمود صاحب سے یوچھیں کہ جواب وض میری تحریروں کے ساتھ جونمبر شائع ہوئے ہیں وہ بند ہیں باتی میری طرف ہے محتر م بیارے بھائی عبدالرزاق مغل ۔ ناصر جوننيه - نذير ماغر - انتظار حسين ساقى - ملك على رضا - عام وكياب جهث - زوبيد كنول -ميدُم خالده محمود را نیونڈ یہ مجید احمد جانی کے نوخلونس جرا سلام بہ اوھوری ڈہن ٹرالہ مغل بہت گذمتم مدآ ہے گی تحریرا قابل

SCANNED BY AMIR

جواب عرض 225

متاع حاں تھاوہ محمد عرفان ملک مبارک بادقبول کریں۔ یچھ خوب تو نے یچھ خواب بگھرے انتظار حسین ساقی مبارک باد قبول کریں۔۔ ہوگی صبر کی جیت شازیدگل۔۔ برسوں بعدایم ویل عامر جث۔۔ دل کا کیا کریں صاحب ثمینہ بٹ لا ہور۔۔ادھوری دلہن نرالہ مغل پیرکل آپ کوبھی میری طرف ہے مبار کیاد قبول مو \_ الله كي آواز عارف شنرادرو بري ويلدن \_ \_ وفاكي بيارزرا ذكيه \_ بياركرمراب فلك زامد میری ادهوری محبت برنس تابش \_ فریب ہے محبت مجیداحمہ جائی ۔ ویری گڈ ۔ ۔ ملے بچھ یوں آستر کراچی ۔ میری طرف ہے آپ سب رائٹرز کو دل کی اتھا گہرائیوں ہے مبار کباد قبول ہومیری رائٹر حصراب ہے درخواست ہے کیدوہ آئی کشور کرن کے بارے میں لیٹر میں غلط کھیں یا پھرجیسا کے فردوس عوان کراجی نے لکھا ہے کہ اے کسی رائٹر کی سنوری اچھی لکتی تھی تو وہ ان ہے رابطہ کرتی تھی اور انہیں مبار کباددی تھی کیکن وہ رائٹرز پر ساری دنیالعنت جمیحتی ہے جولڑ کیوں ہے گندی اور فضول باتیں کرتے بین ان ہے ایزی لوڈ لیتے ہیں شرم آئی جائے ان کوایسے رائٹروں کو کیا آپ کے گھر میں ماں بہن نبیں ہے کیااور ہاں آئی کشور کرن نے جولائی کے ثبارے میں کھا ہے کہ بیمیری آخری کہائی ہاورمیرا آخری خط ہے اس کے بعد میں جواب عرض میں ہیں تھول کی آبی بلیز آب جواب عرض میں لکھنا مت چھوڑ کے گا اگر آب نے جھوڑ دیا تو جواب عرض کی رونق محتم ہو جائے گی اس لیے پلیز پلیز۔ پلیز۔ پلیز۔ پلیز۔ پلیز۔ پلیز۔ پلیز لکھنامت جھوڑ یے گا آیی میں امید کرتا ہول کہ آئندہ آپ کے بارے میں کوئی غلط نہیں لکھے گا اور نہ بی کچھ کے گا اورانکل ریاض احمد کے گزارش ہے کہ وہ میرا خط پورا شاکع کریں کیوں کہ اس ہے ہمارے بگڑے ہوئے رائٹروں کو تجھ تھیں جائے گی آ خر میں سب رائٹرز کو بور ہے شاف کو کنول جی تنہا کا سلام قبول ہو۔ \_\_\_\_ كنول جي تنها محكومنڌي

جواب ومن 226

FEADING Section

ردی تھی بہت فوب بہن جی آپ کی کہانی ایک بار پھر میرے لیے پہلے نمبر پھی خدا آپ کی اور جواب عرض کے لکھنے والوں کی ہرد کی مراد پوری کرے اور خوشیاں فرمائے آئیں میری دوسری کہائی بھی انشاء اللہ بہت جلد آجائے گی پھرآپ سب لوگ فوب میری کہانی پر تقد کرنا جس طرح میں نے کی ہے بر میں نے تنقید نے جان کی جو بھے ٹھیک لگا وہی کیا باتی ہرانسان کی اپنی اپنی ہوئی ہوئی ہے آخر میں ہر بار کی طرح پھر وہی بات کہ ریاض احمد صاحب آپ بھی اپنی کوئی تحریر جلد از جلد بھیج دیں نوازش ہوگی آئیندرو موس سب سے پہلا جو خط فر دوئی موان کرا چی سے تھا انہوں نے کہا کہ میں نے کی ادائش ہوگی آئیندرو کیا تھا ان کی سنوری پڑھنے کے بعد مگر سب ہی ایک طرح نے درندے ثابت ہوئے کی نے ملا قات کا کہا تو کسی نے جسم فروق کا کسی نے شادی کا کہا تو کسی نے بیا کہ میں نے جسم فروق کا کہ لے تا ہوں کی ہوئی ہیں تو یہ تمام کسینے والوں کی بوراط کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ ان کے خون کرنے کا غلام مطلب نکال کیتے ہیں رہی ہوئی تھی والوں کی ہی عرف کی طرح ہے جس میں کسینے اور کسی جو الے دونوں ہی شامل کیتے ہیں جبکہ ہم ایک اس کے فون کرنے کا غلام مطلب نکال کیتے ہیں جبکہ ہم لوگ ان کے خون کرنے کا غلام مطلب نکال کیتے ہیں جو اب عرض کی محفل ایک گورانے کی طرح ہے جس میں کسینے اور کسی ہی اور ساس سوال کا جواب ضرور ملے گا آخر میں وجاب عرض کی ترتی کے لیے دعا گوں ہوں موال کا موال میں اس سوال کا جواب ضرور ملے گا آخر میں وجاب عرض کی ترتی کے لیے دعا گوں ہوں موال

. أوران ميلمان بشير بهاونگر

SCANNED BY AMIR

زواب عرض 227.



ہیں جواب عرض میں مو بائل نمبر شائع نہ ہونے سے لاکھوں آ وار ہ بدچلن رائٹر میں بہت ہی آئے گی بلکہ

ہے شارلز کیوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اس موضوع پر دل کو بلا دینے والی تجی کہانی آپ کی طرف

روانہ کی ہے مگر آپ اس سے درندہ صف لو لول نے چہرے سے نقاب نہیں ہٹار ہے جن کا بھیا تک چہرہ

د کھے کر میں نے کہانی روانہ کی تھی جناب جماالدین صاحب آج بھی میں روز سے مزان چوک کوئٹہ گا

مگر مجھے جواب عرض نہ ملا جن کا کو بین ملا قات آپ کی طرف روانہ کرتا اب اپنی تصویرا ورتعارف ارسال

کر مہاموں امید ہے کہ آپ کہ آپ کہ آپ واور جواب عرض نے تمام رائٹرز کودل کی گہرائیوں سے سلام قبول ہو

طرف سے آپ کی آپ کی پوری میم کواور جواب عرض نے تمام رائٹرز کودل کی گہرائیوں سے سلام قبول ہو

حداث میں آزاد ہڑی ہی بلوچتان

خط حجعوناا ومخضر تكهين شكر \_اداره جوا*بعرض* اسلام ملیم ماہ اگست کا شارہ میرے ماتھوں میں ہے جس کا کریڈت میں صرف ریاض سرکو دینا جا ہتی ہوں کیونکہ ان کی بدولت ہی میمکن ہوتا ہے کہ میں پڑھ کرتھر وکر سکتی ہوں سروری تھینکس اس کے بعد شارے کی طرف آتی ہوں تو مجھے جوسب ہے زیادہ ۔ نئوری بیند آئی وہ شازیدگُل کی ہے ہو گی صبر کی جیت اورا دھوری دلہن نرالہ مغل پیرکل کی اس کےعلاوہ ۔ ثمینہ بٹ لا ہور کی ملکی پھلکی تحریر کافی مزے کی تھی برسوں بعد۔۔ایم وکیل عامر جٹ آئی حجوثی عمر میں آیہ آتنا حجھا لکھنے ہو۔۔یادیں ثنا جالا اور فریب ہے محبت مجید احمد جائی صاحب کی سنوری بھی مزے گئھی باقی ابھی پڑھی نہیں میں انہیں پڑھ کر ہی ابن پر تبھر ہ کروں گی ہماری سب کی لا ڈیل ۔ ۔ ۔ آپی کشور کرن کی تعیر یف نے لیے تو میرے یا س الفاظ ہی نہیں ' ہن آ لی جی آ ب کو بت ہے مجھے آ ب میں ناز یہ کنول نازی کاعکس نظر آتا ہے بلیز آ ب کی بہن آ ب سے ر یکو بیٹ کرتی ہے کے لکھنا بھی مت چھوڑ نامیں نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے جو کہ مرر یاض احمد آپ تک پہنچادی کے آئر دس لوگ برے ہوں تو ان لوگوں میں یا کے آتھے لوگ مجسی ہوں کے آپ ایسے لوگوں پر دھیان ہر گزمت دیں اس کے علاوہ میں نے اپنے انکل پرس مظفر شاہ صاحب سے سوری کہنا جا ہوں کی کدا گرآ پ کومیری بات بری لکی ہے تو وری سوری آپ جارے بڑے اور سینئز ہیں ہم بچول کو ڈانٹ کتے ہیں اور گائیڈ کر کتے ہیں کہ ہم کیمالکھ دے ہیں اچھایا برا۔میرا تو یہ مطلب تھا کہ نفیڈ بے شک تنقید ہے مگر تنقید برائے اصلاح ہونہ کہ تنقید برائے تنقید ہوای کے علاوہ یام ملک صاحب ۔ سویرا ملک ـ رمضان هم صاحب ـ ملک علی رضا ـ فز کارشیر زبان \_ آپ سب کابهت بهت شکریه میرانکها بیند كرنے كا حق نوازلسبيلة كا بھى بے صد شكريه ميرابہت ساسلام اور دعائيں ہمارے بھائى شاہدر فيق صاحب شادی کی مبار کباد بھائی جان صداخوش رہومکراتے رہو۔ اور کیا ہیں اچھادوست ہول سلسلہ ختم كريك كونى اور نيا اور الجھا ساسلىلەشروع كريں پليز باقى سب ٹھيك ہے شاغري تو سب كى لا جواب موتی ہے گلدستہ میراپند یدہ سلید ہے تمام مردول کے لیے میراپیغام ہے کہ خداراا کرآ پ آخ کی عورت كى عزت كرو كے تو مجھى آپ كے گھر كى عورت كو بميشه عزت ملے كى اس ليے بليز عورت كى عزت كرواس کی طرف اٹھنے والی نگاہ میں حیا بیدا کرو کیونکہ آج کل بہت غلط ہور ہاہے ہر جگہ پر ادارے میں جیسا

جوا*ب عرض* 228





ہاری بہن فردوس عوان نے نشاندہی کی ہے اس کے بعد صرف ایسے لوگوں کے لیے دعا بی کی جاسکتی ہے اللہ انہیں ہدائت دے آمین ۔ باتی تمام قار مین کوسلام اور جواب عرض کے لیے دعا کہ بیستارہ ہمیشہ جمکتا رہے آمین لیٹر کافی لمباہو گیا ہے بلیز سرریاض پوراشا کع کرنا اللہ حافظ۔

----- سيده امام على -راواليندى

اسلام علیم ۔ بھائی صاحب میں ایک غریب سالڑکا ہوں میں کافی عرصہ ہے جواب عرض پڑھ رہا ہوں اور کافی ساری تحریریں بھی بھیج چکا ہوں اور ان کوشائع کرتے ہیں میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت رسالا بنایا ہے جس میں ہمیں کافی ساری چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں بہت اچھی اچھی باتیں تھی ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر دل باغ باغ ہوجا تاہے جھے کافی عرصہ ہوا ہوئی ہڑھنے کاشوق ہے جواب عرض پڑھا ہوں اور دوسرے دوستوں کو بھی پڑھنے کو دیتا ہوں بھائی میں ایک تحریر آپ کے ہاں ارسال کرچکا ہوں اس کوشائع کرنا آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی جس کانا محبت بے دفاقتی ہے اور قار مین کا اسلام کرچکا ہوں ان کے میری تحریر یں پہندگی ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جواب عرض دن دگئی رات چوگئی ترقی کر ہے تا میں ۔

اسلام ملیم ۔ انگل ریاض جی آپ سے امید باخیرت ہے انگل کی میں جواب عرض باقاعدگی سے بانگل میں جواب عرض باقاعدگی سے بڑھتا ہوں مگر میں نے پہلی بات آپ کی بزم میں شرکت کی ہے کہ آپ کوایک کہانی بعنوان یا دتو آئی ہوگ کہ نام سے اس کی بہلی قبط ارسال کی میے کین وہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہم نے اس دفعہ جواب عرض کا بہت انتظار کیا تھ مگر جب ملاتو اپنا نام نہ یا کر بہت مایوی ہوئی انگل جی اگر میری تحریری پہنچ کئی ہے تواسے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جواب عض 25.9.



شائع کردیں بیکیانی مکمل ہوجانے برمیراایک اور کہانی لکھنے کا ارادہ ہے جیے جیے موقع ملتا جائے گا آپ

کولکھ کر ارسال کرتا جاؤں گا اس کے علاوہ میں جواب عرض کے تمام رائٹرز کو داد دیتا ہوں کہ سب اتنا اچھا
اچھالکھ دہ ہیں اس کو بڑھ کر دل خوش ہوجاتا ہے جھے جواب عرض جت بررائٹر کی کامیابی پرعزم ہے
اور اب تو میں بھی ان کا حصہ بنے جارہا ہوں یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ کیونکہ ہماری شناخت جواب عرض
سے ہے اللہ کرے جواب عرض دن دگئی رات چوگئی ترقی کرے آمین انگل ریاض جی اور جواب عرض کے
سب ساتھیوں کوسلام۔

\_وسيم منير\_ ذهليان كھارياں\_ آب قارئین کرام کا بہت ہی مشکور ہول کہ آپ جواب عرض کے دیوانے بن چکے ہیں اس کا کوئی بھی شار وکئی وجہ سے لیٹ ہوجائے تو آپ کالز کر کر کے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رسالہ ابھی تک مارکیٹ كون بين آيا آپ كا بهت شكريه آپ كى محتول جا ہوں كابہت شكريدكه آپ جواب عرض سے بہت ہى پیار کرتے ہیں۔آپ کی جاہیں آپ کی عبتیں ہارے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ پچھلے میڈم کشور کرن کا ایک لیٹرشانع ہواتھا کہ دہ درسالہ جِیموڑ رہی ہیں اور آپ نے ان نے بارے میں اتنا سمجھ لکھ دیا کہ ہمیں بھی حیرت ہونے لگی بلکہ خوشی ہونے لگی کہ جواب عرض کی برانی ساتھی نے ایسا فیصلہ کیوں ان سے میں نے رابطہ کر کے دجہ معلوم کی تو ان کی بچھے شکایت تھیں جن کو ہم نے فوری دور کر دیا ہے لہذا وہ اب بھی بھی جواب عرض کونہیں چھوڑیں گی آپ لو الممینان رکھیں۔ ود آئندہ اینے ایک خط کے ساتھ شامل ہوں گی اورای طرح کھتی رہیں گی جیسا کہ وہ کھتی آ رہی ہیں وہ بھی آ پ ساتھیوں کے درمیان رہنا جا ہتی ہیں۔ جواب عرض سے ان کو بھی الی ہی محبت اور جاہت ہے جیسی آپ سب کو ہے۔ آپ تمام قار نمیں کے آپٹرز کے بارے میں ان کو بتادیا ہے کہ جواب عرض کے قارئین ان کی دوری کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اوراس کے علاوہ۔ ہمارے ایک رائٹر ناصرا قبال خٹک صاحب ہیں ہم نے ان کی تحریروں کوغورے دیکھا ہے یر هاہے برکھا ہاں کے قلم میں لکھنے کی مہارت موجود ہے۔ان کے لکھنے کا انداز بہت ہی سویٹ ہمریان ہے گزارش ہے کہ وہ جواب عرض کے لیے ہر ماہ پنجھ نہ کھی لکھا کریں کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں بہت ی کالزموصول ہور ہی ہیں امید ہے کہ وہ جواب عرض کے لیے لکھتے رہیں گے۔اور جواب عرض کے قارئین کے دلوں میں ابنا محرڈ التے رہیں گے۔

اسلام علیم سب سے سلے میٹر ریاض احمر صاحب آپ سے ایک شکوہ ہے کہ پورے کرا جی میں اسلام علیم سب سے سلے میٹر ریاض احمر صاحب آپ سے ایک شکوہ ہے کہ پورے کرا جی میں جولائی کی نمیس تک کسی نیوز اجلسی یادکان برنہیں ملا کیوں جولائی کا خارہ لیٹ شائع ہوا ہے یا بھراور کوئی وجھی پلیز آپ نوٹس لیجئے تا کہ کرا جی کے قار مین کو ہر وقت جواب عرض ملے میں عرصہ آٹھ سال سے جواب عرض کا قارئی ہوں جب تک جواب عرض کا شارہ نہ برخھوں دل کوسکون نہیں ملتا جا ہیں جولائی رات بنیاب عرض کا شارہ ملا بہت خوشی ہوئی کیونکہ بہت عرصہ بعد کرا جی میں بارش ہوری تھی اور او پر صاحب سے بہلے اسلام صفحہ پڑھا ماشاء اللہ بہت اچھا تھا اللہ ہم

جواب عرض 230

آ كمندرو برو





سب کوائی پڑمل کرنے کی تو نی عطافر مائے آمین پھر آئی نناء اجالا کی کھی گئی سٹوری یاویں پڑھی بہت انجی تھی پھر فلک زاہد کی سٹوری بیار کا سراب پڑھی بہت انچی تھی پھر انتظار حسین ساتی ۔ ذوالفقار علی سانول ۔ آئی مشوریاں ناپ برتھیں محمد عرفان سانول ۔ آئی مشوریاں ناپ برتھیں محمد عرفان ملک رکنول جی تنہا شمینہ بٹ لا ہور کی سٹوری بھی انچی تھی بہت پہند آیا۔ نرالہ معل مجمدا حمد جائی سلام سرکسے ہیں آپ بہت انچی کہائی لکھنے ہیں آپ مرارک آپ کو پلیز ہر ماہ سٹوری لکھا کریں عارف شہراد۔ ذاراز کید ۔ آستر کرا جی پرنس بابش چشتیاں ۔ کی سٹوری میری ادھوری محبت بہت زبردست تھی شہراد۔ ذاراز کید ۔ آستر کرا جی پرنس بابش چشتیاں ۔ کی سٹوری میری ادھوری محبت بہت زبردست تھی آپ کی سٹوری کا انتظار کرتے ہیں شکریہ ۔ آخر میں آپ بھی سٹوری لکھا کریں ہم ہروقت شدت ہے آپ کی سٹوری کا انتظار کرتے ہیں شکریہ ۔ آخر میں جو کئی ترقی کرے آمین ۔ واب عرض کے ساتھ جڑ ے تمام مبران کوسلام جواب عرض دن دگئی رات حقی ترقی کرے آمین ۔

ما المالية

اسلام علیم بھائی ریاض احمد صاحب اینڈ بورے شاف کو میراسلام قبول ہوسہ سے پہلے میں ان کا شریدادا کروں کا جنہوں نے اس بندہ ناچیز کی سٹوری کو پہند کیا جن میں ہے آئی جبیں راؤ بہادگر سے سٹا مدر فیق جو ماشاء القدرائٹر بن گئے ہیں ان کا بھی شکر بیار سلان آرز و جڑ انوالہ تھینک بور بہت شکر بید آ آ ہے میری سٹوری کو پسند کیا بھائی ریاض احمدایک بات میری مجھ میں نہیں آ رہی جب بھی میں لا ہور آئی ہوں تو لا ہور کے شہر وائن ہیں ہے بھی نہیں ملا میں اپن آئی کے باس جون کی کیم کوئی تھی میں نے کہا آئی ہوں تو لا ہور کے شہر وائن ہیں ہے بغیر نہیں ملا میں اپن آئی کے باس جون کی کیم کوئی تھی نہیں ملا آ ب بلیز جواب عرض جلدی بھیجا کریں کیوں کہ ہم تھک جاتے ہیں چکر لگالگا کر اور جواب عرض سے مالا آب بلیز جواب عرض جلدی بھیجا کریں کیوں کہ ہم تھک جاتے ہیں چکر لگالگا کر اور جواب عرض سے مالی سے بیں ہوں آگر منڈی ہوتی تو آ ہے ہے رابطہ کرتی اور ہیں کے باس ہوں آگر منڈی ہوتی تو آ ہے ہے رابطہ کرتی اور جی کی ہوتی میکو کوسلام جناب میں لا ہورا پئی آئی کے باس ہوں آگر منڈی ہوتی تو آ ہے ہے رابطہ کرتی اور جی کے باس ہوں آگر منڈی ہوتی تو آ ہے ہے رابطہ کرتی اور جی کوسلام جناب میں لا ہورا پئی آئی کے باس ہوں آگر منڈی ہوتی تو آ ہے ہے رابطہ کرتی اور کے۔

اسلام علیم امید کرتا ہوں کہ سب شاف خیریت ہے ہوگا جناب آپ بات کر کے بھول جاتے ہیں آپ کودو تین بارکہا کہ میرانم رشائع کردیں گرآپ نے میرانم رشائع نہیں کیا بھردوبارہ فون کیا ہمارا جواب عرض ہے انہیں مال پرانا تعلق ہے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا خیال کریں اور جواب عرض چھوڑ نے کی نوبت آئے۔ بھی بربہت دباؤے کر ہمیشدا نکاری ہی ہے اب آئے ہیں جون کے جواب عرض کی طرف کہانیاں اچھی تھیں ہم تھے جن کے مہارے پرنس بابرعلی خان کی کہانی پڑھ کردل بار باررویا ۔ نواد کوالیا نہیں کرنا چاہ ہے تھا۔ پوشیدہ آنسو خورشید زو ہیب کی کہانی پڑھی یہ کہانی ہے کہانی ہے کہانی ہو تھی اور پھر روتی ہیں۔ جینا میں لڑکے مجبت کرتے تھے آج کل محبت ہے مطلی لڑکیاں خود برباد ہوتی ہیں اور پھر روتی ہیں۔ جینا صرف میرے لیے آتش فائزہ کی کہانی بہت زبردست تھی۔ کون نے وفاحسین کاظمی کی کہانی پڑھی کہ میں اور پھر کو شیال بر تھی پڑھ کر میں ہم ایم آئی این کی کہانی بالکل بورتھی اور رہی بھی جی کہی ہی ۔ بیار کا میں بار فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی ایکی گیا گئی ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شاکلہ کوخوشیاں دے میراب فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی اچھی گی لگتا ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شاکلہ کوخوشیاں دے میراب فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی اچھی گی لگتا ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شاکلہ کوخوشیاں دے میراب فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی اچھی گی لگتا ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شاکلہ کوخوشیاں دے میراب فلک زاہد کی چھی قبط پڑھی اچھی گی لگتا ہے کہا براہیم بدل رہا ہے اللہ تعالی شاکلہ کوخوشیاں دے

توار عرض 231°



آمین ترخی جنت جناب منظورا کرجہم جھنگ کی کہانی پڑھ کرد کھ ہواا ہے ہی دکھ دیے ہیں منظور بھائی نے جو ہد د کی ہے القد تعالی اس کو بڑا اجر دے آمین اور جن لوگوں نے ایک مال کوٹڑ پایا ہے ان کو دنیا ہیں بھی سرزا ملے گی اور آخرت میں بھی ۔رضوان عبای کراچی کی ڈائزی پڑھی اس کے والد کی وفات کا پڑھ کر بہت افسوس ہوا اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے آمین آخر میں جواب عرض کے سب شاف کو خلوص ول سے محبة ل بھراسلام قبول ہوسب قارئین کو سلام۔

اسلام ملیکم میں جواب عرض کا کافی عرصہ سے قاری ہوں اس میں بہت ساری اچھی ہاتیں ملی ہیں کہ میں کا گافی عرصہ سے قاری ہوں اس میں بہت ساری اچھی ہاتیں ملی ہیں کہ میں کافی دیر سے سوجنا تھا کہ میں بھی پچھاکھوں لیکن اپنی مصروفی کی وجہ سے میں پچھ بھی نہیں لکھ پایا ایڈ بیڑ صاحب میں پچھاور تحریریں آپ کے ہاتھ ارسال کر رہا ہوں ان کو شائع ضرور کرنا آپ کی بری مہر بانی ہوگی میں آپ کی اس جواب عرض میں شامل ہونا جا ہتا ہوں مہر بانی فرما کر شائع کرنا آپ کی مہر بانی ہوگی اندہ تعالی آپ کی اس جواب عرض میں شامل ہونا جا ہتا ہوں مہر بانی فرما کر شائع کرنا آپ کی مہر بانی ہوگی اندہ تعالی آپ کو این ہوگی تری آئرے آئین

. ----- د والفقاتيسم ميال چنول

اسلام علیم آپ کیا حال ہے بھائی ریاض احمد اور جواب عرض کی پوری میم کوسلام جناب متا ترکر نے کی بھی ایک صد ہوئی ہے آپ نے تو کسی محبوب ساانداز اپنار کھا ہے کہ پہلی ہی جنگ میں من موہ لینا مرا مطلب ہے کہ جون کا شارہ میر ہے ہاتھ میں ہے پڑھنے کے بعد آپ کو خط لکھنے ہر مجبور ہو گیا یہ میرا پہلا جواب عرض ہے جو میں نے بڑھا ہے کہ جون کا شارہ میر سے بہلے نام ساتھا اور اس کی مقبولیت کا بھی علم تھا کر کھی مصروفیات کے ہوا ہی خواب عرض ہے وفا ہی کریں کے واور ائٹر زکا کال کیا خوب انکھا ہے کہ بھی ہوجائے جواب عرض ہے وفا ہی کریں کے واور ائٹر زکا کال کیا خوب انکھا ہے تمام جواب عرض کے رائٹر زکومیری طرف سے مبار کباد قبول ہوا ور آ داب بھی مر آپ ہے ایک جازت جا ہے تھی یہ جو آپ کا آئٹرن ہے بعنی جواب عرض اس کی خوبصورت تیاری جواب عرض کے انجر نے ہوئے شاعر بیں تھوڑی ہی جگہ جا ہے تھی اگر اجازت ہوتو خوبصورت تیاری جواب عرض کے انجر نے ہوئے شاعر بیں تھوڑی ہی جگہ جا ہے تھی اگر اجازت ہوتو آپ کواپی شاعری ارمال کر دیتا ہوں میری سے ایک خوابش ہے اور آ کے عرض بوری ہونے کی پوری تو تع ہواب عرض خداد ن دگی رات چوگئی تر کی عطافر ہائے۔

اسلام علیم جواب عرض برماہ اپی مثال آپ ہوتا ہے اس بار جون کا جواب عرض احجما تھا سب لوگ احجما لکھ رہے ہیں آپھے کے اس کھنے پر اس کھنے پر ان کو میری طرف سے جواب عرض میں لکھنے پر

جواب عرض 232

آ نکیندر د بر د





مبار کباد اور دل ہے ویکم کرتا ہوں اس ماہ بھی سب کہانیاں اچھی تھیں پر جوزیاد و بسند آئی ان میں سے پرٹس علی کی کہانی ہم تھے جن کے سمارے ۔ یہ عشق نہیں آساں سیدہ جیا عباس ہمیں عشق ہوا فرزانہ سرور۔ بھیگی بلکوں پیٹھبرے وفائے جگنو۔ انتظار حسین ساتی یہ سب اچھی تحریری تھیں بیار کا سراب اچھی كہاني ہے جو حاري ہے فلك زاہد صلابة آپ كى بدائجھى كابش ہے مزيدائھى رہي كثوركرن آئى كى كہانى نہیں تھی تو ایک کی محسوں ہوئی پلیز آپی تفقی رہیں۔اورغزییں بھی سب کی اچھی تھیں مثال موجر خال كدهم غائب بين بليز لوت آئيس جواب عرض مين شكريه - سب كوسلام خدا حافظ -

اسلام مليكم \_رياض بھيااينڈ بوري فيملي قارئين رائم زاميد واتق ہے سب خيرت سے ہوں گےاس د فعہ بھی جواب عرض جولائی کے بچائے اگست کا نثارہ دیکھ ٹر کافی حیرت ہوئی ہمیشہ کی طرح آنمینہ رو برو میں بڑھی کافی ترما کری نظر آئی کچھ ماہ ہے جواب عرض ہے غائب رہنے کی وجہ بھا بھی کی بالکل آجا تک و ہتھ اور ان کے دو ننھے نے بچول کَی ذ مدداری مجھ برآن پڑی ای وجہ سے مجھے کچھ دیر ہو کئی اور بیا لگ مات سے جواب مرش پڑھنا بالکل نہ چھوڑا خیر خط لکھنے کی وجہ بھی کہد کتے ہیں۔۔ آئی کشو سران جی آئی ر بی آئی آپ سے ایک چیونگ می بات کہنے منظر مام برآئی ہوں۔۔ آئی آپ کا خصہ بجا۔ ہے آپ ہمار ف ہو کا بیا آ ہے : مراز میوال کا مان ہے جمارا فخر میں یار جانے سے میں ایک بارتو سوچیں جھوٹیسی ہے شار لز کیاں آپ کی قدم بقدم یہ دوسد افزان کی ہجہے آئ ای مقام تک میں اب نی معجد صاریہ آپ ہاتھ چھوڑ رہی ہیں بیرا بھی بات نہیں ہم لز کیوں ُوآ پ کِی طفہ ورت ہے کرن آ ٹی جواب عر<sup>ن</sup> میں آپ کا نام ہے مقام ہے اتنی مشکلوں ہے آ پ اس منزل تک بیٹجی ہیں بنا سویے سہجے آپ اتنا نیبط فیصلہ کر رہی ہیں كرن آلى بيأت كى منزل ہے جگہ ہے بيآب ہے كوئى نہيں چھين سَننا آپ كى ديكھاد يھي ہم لڑئيوں ميں حوصلہ برخ ھا تانم اٹھا یا آج جوا کب عربنس کی جوائر کی ایک اکھن رائٹر ہے میں پید کہنے میں کوئی عارمحسوں نہیں كرول كى كدووا ب كى اورسينئررانشرز كى بدولت بي كرن آني آب ايك عظيم رائش مين آخريين صرف اتنا بی کہنا جا ہوں کی شاید آ ب کے میدان جھوڑ جانے کی وجہ نے بہت ک اٹر کیاں بیجھے ہت جا نیں کیونکہ آب ہم سب کا حوصلہ ہیں دنیا والوں کا تو کام ہے باتیں کرنا ک کی باتوں ست ننگ آئے ہم کیا جینا جہور وِیں گئے آئی آ پ یہ بہت زیادہ کہیں تو جھوڑا بہت بھارا بھی حق ہے امیدے آپ میر بی انتخاہ رہبیں گریں گی اور ریانش بھائی آ بے سے صرف اتناہی کہوں گی ہما ری اور آ بے ئے ادار نے کی ایب انجبی رائٹ<sup>ے جمد</sup>یں حچوژ رہی ہیں پلیز ریاغ بھائی میرا خط بوراشائع کرنا شایدآ پی کشورکرن مان جائنس پلیز پلیز پلیز آپی مان جا نميں۔۔ اورسور افلک خال واعليم اسلام يارتم كيس موكم أنى تمبارى ابھي تك پزشن نيس مجھ بتائے کداچھی بی ہوگی دیسے تو تبھرہ ادھار ہے ریاض بھیار یکویسٹ کرر بی ہوں پلیز خط بوراشائع کرنااور جو کہانیاں جیجی ہیں ان کے بارے میں ضرور موصنے گا اللہ حافظ۔

به نداملی عبات سو ما تنجرات اسلام مليكم \_ بحائى رياض احمد صاحب كيس بي آب -اس باربهى جواب عربس يا في تارت وطلا

جوارع ص 233





نائل بے صدخوبصورت تھا سب ہے پہلے آئیدرو ہر ہر پڑھا سب کے مجبت نائے بہت ٹاندار تھے فاص کرآپی کشور کرن پتوئی۔ارسلان آرز و۔سیدہ امامیلی نحر ندیم میوائی پتوئی۔ محمد بلال عبا ی ۔ وقاص انجم کھر ابو ہر ہرہ ۔منظورا کبرہم کے طویل تجر ہے بہت مزے کے تھے ویلڈن کہانیوں میں ہم تھے جن کے مہارے ۔ پوشیدہ آنسو۔ہمیں عشق ہوا۔کون بو فا۔اور بڑپی جنت خوبصورت کہانیاں تھیں باتی تحریری ہمیں عشق ہوا۔کون بو فا۔اور بڑپی جنت خوبصورت کہانیاں تھیں باتی تحریری اور کا سراب فلک زاہد صاحبہ ہم آئندہ ہی آپ ہے انجمی تحریروں کی امید رکھیں گے ریاض بھائی میں نے دو تحریری ارسال کی تھیں مگر جواب نہیں آیا شاید انجمی تحریروں کی امید رکھیں گر جواب نہیں آیا شاید کھیے کا طریقہ نظام تھا خیر میں ایک تحریرا رسال کر رہا ہوں پلیز اے جگہ دے کر مہر بانی کا موقع دیں بجھے امید ہوں اچھار سیانس ملاتو آئندہ ہی لکھوں گا خط اسے درسال کر رہا ہوں امید ہے گہاں بارخط لکھر ۔ ہوں اچھار سیانس ملاتو آئندہ ہی لکھوں گا خط لیٹ ارسال کر رہا ہوں امید ہے گہاں بی جائے گی آئندہ جلدی لکھوں گا اب اجازت دیں اللہ حافظ۔

اسلام علیم سرریاض احمد صاحب امید ہے آب اور آپ کا شاف بطیریت سے فدا کے فضل سے ہونے جواب عرض کو خوب ہجا سنوار کر ہمارے ہاتھوں کی زینت بنانے کا شکر میر آپ نے میر ک تخریوں کو جواب عرض کا حصہ بنایا سرایک بار بھر میں تن کہانی لے کر حاضر ہوئی بوں میری بہلی تمن کہانیاں ۔ اور میرا خط بینی تک امید ہے کہ وو ملتی ہیں جس کی عضمت یا کیزگی معصوم حیادار حسن اسے زہر بات کردیت اسے محنوں سے گندھی نوری کی تعمل کہانی ہے اس کے جذبوں کی ناممل تصویراس کی غراص کرتے ہوں کی ناممل تصویراس کی عراق کو انسان رشتوں کو کا کی کرتی ہوں جا تا سے شاہ ذرکی صورت دوسر ارتمن کی صورت رشتوں کا اپنے باتھوں سے گلہ خواب ایس کے جواب کی اوروں کی اوروں کی اوروں کہانی ہے برائے مہر بانی اسے جلد شرائی ہوں کی مجت نیمری دکشن واستاں نورن کی اوروں کی اوروں کی مہر بانی اسے جلد شائن ہے برائے مہر بانی اسے جلد شائن ہے برائے مہر بانی اسے جلد شائن ہے برائے مہر بانی اسے جلد

اسلام سبکم بسر نہیے میں آپ میں آپ کا بہت سخلور ہول کہ آپ میری تحریروں کو جواب عرض کی زینت بخشتے ہیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری کہانی ماوال بھٹ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری کہانی ماوال بھٹ کے ایک جھاوال بھی کئی قر ہی شار سے میں شائع کر کے شکر میکا موقع فراہم کریں کہانیوں۔ آپی کشور کرن کی کہانی گھر آ جا ہے ۔ نیک ۔ شاء اجالا کی یادیں ۔ متان جان تھا وہ محد مرفان ملک ۔ ادھوری دہن ۔ نرالہ مخل اور برسول بعدائم و میل ان تمام جٹ ان سب کی سٹوریاں بہت اچھی تھیں اور دل کو چھو لینے والی تحریری تھیں اس نے ملاوہ میں ان تمام بڑھنے والی تحریری تھیں آ راء سے فواز تے ہیں اس امید سے والوں کا شکر گزار ہوں جو جواب عرض کو پند کرتے ہیں اور فیمتی آ راء سے فواز تے ہیں اس امید کے ساتھ میں اب اجازت جا ہتا ہوں کہ دکھی محفل میں لکھنے کی جگہ ملتی رہے بقید تمام دکھی دلوں کو یوی طرف سے بہت بہت سلام۔

اسلام عليكم \_ بربار كي طرح اس باربهي جب جواب عرض لينے كيا تو بہت دكھ ہوا كەلف كردائ

جوارعوض 234

أغينهرو برو





دل او ما گیا خیر کوئی بات نیس ایسا ہوتا ہے چر ماہ اکست کا شارہ ملا اسلامی صفحہ بڑھا اور دل کو بہت سکون ملا سب سے پہلے جو کہائی بڑھی وہ تھی یادیں شاء اجالا پھر بدھیبی ذوالفقار۔ پھر بھے خواب او لے کھے خواب ہو کے خواب کو لے کھے خواب بھر ہا اسلامی سند کھر اسلامی ساتی متارع جان تھاوہ مرحم کو فان ملک ۔ ملے پچھے ہوں آ سر کرا چی سے ہوگی صبر کی جیت شازیہ کل ۔ میری ادھوری محبت۔ مجید احمد جائی ۔ گھر آ جا پردلی تحریر آ پی کشور کرن پتو کی ۔ آ پی کشور کرن پتو کی ہائی کے جائے بہت کم ہے آ پی بی آ پ نے آ مینہ دو برو آ پی کشور کرن بت کہ کہائی کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے آ پی بی آ بیامت سیجے گا آپ کا لیٹر آ پی جو جواب عرض شاد داآباد ہے آ پی کہائی ہے ہر بار بہت سکون ملت ہے آپ کی کہائی پڑھ کر آ ب بی کہائی پڑھ کر خوش ہوتی ہے بیٹر آ پی بلیز آ پ واپس لوٹ آ میں میری دعا ہے کہ اللہ آ پ و بمیشہ خوش ر کھا اللہ آپ کی مور کرے بیاس برگی ایک دعا ہے اور ایک ادفی کی گزارش ہے بلیز آ پ جواب عرض مت جھوڑ سے گا بگیز باقی اس بار بھی سٹوریاں بہت اچھی تھیں بلکہ اس بارتو سارا شارہ ہی قابل تعریف تھا آخر میں میری دعا ہے کہ جواب عرض کے تمام رائم ز کو اللہ تعالی اپنی خاطت میں رکھے آ مین آخر میں جواب عرض کے لیے دعا گوں ہوں کہ ہر بار بی پھولوں کی طرح کھانا ہوا آ ہے۔

----ارسلان آرز وجرٌ انواله\_فيمل آباد

اسلام الیکم انگل ہی۔ آپ کیے ہیں۔ اس باراگت کا شارہ بہت جلدل گیا شارہ پہلے صفحے ہے لے کرآ خری تک بہت زبردست تھا اسلامی صفحہ پڑھ کر بہت مزہ آیا اورا بمان تازہ ہوگیا اس کے بعد کہا نیوں کی طرف آیا سب کہا نیاں بہت زبردست تھیں کس کی تعریف کروں سب کہا نیاں بہت زبردست تھیں شاعری میں پورے شارے کا مزہ دوبالا کر دیا سب اشتہار بہت زبردست تھا بچھے تھے سب لیکن اپنے اشعار نہ یا کر دکھ ہوا انگل جی کچھ تو خیال کریں۔ اس کے علاوہ شعری پیغام اپنے بیاروں کے نام بہت مزہ آیا سب شعر بہت زبردست تھے لیکن اس میں میراشعر پیغام ہیں تھا میں نے دوشعری پیغام بھی بھیج ہوئے ہیں اس کے علاوہ شارے میں باقی چیز س بھی عمدہ اور آچھی تھیں انگل جی میری آپ سے شکایت ہوئے ہیں اس کے علاوہ شارے میں باقی چیز س بھی عمدہ اور آچھی تھیں انگل جی میری آپ سے شکایت ہوئے ہیں اس کے علاوہ شارے میں باقی چیز س بھی عمدہ اور آچھی تھیں انگل جی میری آپ سے شکایت ہوئے ہیں دول ہے کہ جواب عرض دن دگی دات چوگئی ترقی کرے آبین

SCANNED BY AMIR

جوابعرض 235





اسلام علیم ۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت ہوں گے اس بار بھی شارے کے لیے کافی انظار کیا نے پہر شاہد رفیق صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ اس دفعہ جولائی کا شارہ اگست کے ساتھ ہوگا پھر رسالے کے لیے انظار کا بیسلسلستا ہمں جولائی کو اختتام پر پہنچا اور ڈانجسٹ کے درش ہوئے پچھلے ماہ عبد کی مصرہ فیات کی وجہ ہے اسلسستا ہمں جولائی کو اختتام پر پہنچا اور ڈانجسٹ کے درش ہوئے پچھلے ماہ عبد کی مصرہ فیات کی وجہ ہے ہوئی ہیں جو کہانیوں کی فرست کی جانب بڑھے تو سب سے پہلے شاء اجالا صاحبہ کی سٹور کی بڑھنے کوئی اس کے بعد کہانیوں کی فرست کی جانب بڑھے تو سب سے پہلے شاء اجالا صاحبہ کی سٹور کیا دیں پڑھنے کوئی اور سے کوئی اور سے کہ بھرورت کوشش کیا دیں پڑھنے کہ دو نیق دے آبین مجمد ہوگئی کی خوبصورت کوشش کی بھر جلد کی بات برن تا بش کی کی ادھور کی مجب ہوئی میں جوابھی اچھالکھا بہت خوب کشور کرن دانا وک کا قول ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو در گزر کر کرنا چاہئے آپ نے بھائی شاہد رفیق کے بارے ہیں جو کھیا وہ غلط ہے آپ ڈانٹ ڈ بٹ کے بجائے آپ عفو در گزر کر گیتی تو آپ کے وقار میں بارے ہیں جو کھیا وہ غلط ہے آپ ڈانٹ ڈ بٹ کے بجائے آپ عفو در گزر کر گیتی تو آپ کے وقار میں اس کے لیے اضافے کا سب بھی لیکن کوئی بات نہیں اگر میری کوئی بات بری تھی ہوتو معذرت آخر ہیں سب کے لیے اضافے کا سب بھی لیکن کوئی بات نہیں اگر میری کوئی بات بری تھی ہوتو معذرت آخر ہیں سب کے لیے اضافے کا سب بھی لیکن کوئی بات نہیں اگر میری کوئی بات بری تھی ہوتو معذرت آخر ہیں سب کے لیے اضافی کا سب بھی لیکن کوئی بات نہیں اگر میری کوئی بات بری تھی ہوتو معذرت آخر ہیں سب کے لیے نہ کہت نہ تھوں کوئی بات بین کا کو بات نہیں اگر میری کوئی بات بری تھی ہوتو معذرت آخر ہیں سب کے لیے نہ کے تیا کہ تو تو میں سب کے لیے کا سب تھی لیکن کوئی بات نہیں اگر میری کوئی بات بری تھی ہوتو معذرت آخر ہیں ہوتو معذرت آخر ہیں سب کے لیے نہ کے تیا کہ تو تو میں سب کے لیے دعا گو۔

المستعلكي من المستعلق المستعلى المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق

اسلام ملیکم احید ہے کہ آپ سب خیریت ہے ہو نگے میری طرف ہے سب دیوانوں کوسلام ریاض محائی جب آپ کی محبت و نگھنا ہوں تو خدا ہے دعاضر ورکرتا ہوں کہ خدا آپ کو عالم کیرصاحب کی طرح کا میابیاں عطافر مائے آبین جتی ہمارے لیے بحت کرتے ہیں آپ کوسلوٹ ہے سب ہے پہلے می سیدہ امامہ آپی کشور کرن ۔ ماہ نور ۔ وقاص الجم ۔ سویرا فلک سب کوسلام کرتا ہوں اوران تمام عوام کاشکر بیادا کرتا ہوں جو بجھے بے حد محبت ہے کال اور مین کرتا ہوں بھیرا ہے ہم دل کوشش کی ہے کہ ہم کی کورسپائس دول جو بات کی وجہ ہے جواب ندر سے سکا معذرت کرتا ہوں بھیرا ہے ہم دل کر بیز تمام رائٹر زصاحبان کوسلام بیش کرتا ہوں خاص کر فلک زامد بہن ۔ کنول کوٹ ادو ۔ شبنم چوکارہ ۔ گہت چوکارہ جنہوں نے میری کہنیاں پیند کی ہیں اور میری حوصلہ افزائی کی ہے اور سمزج خشک کو دین محمد بلوچ ۔ رابطہ ذوالفقار ۔ عافیہ گوندل ۔ ڈاکٹر ایوب ۔ معاویہ خبر دلو کارک آئی کی ہے اور سمزج خشک کو دین محمد بلوچ ۔ رابطہ ذوالفقار ۔ عافیہ بارعلی ۔ فرزاند سرور ۔ میں افتال - ریاض عبسم بنگ ہوتھ ۔ ممبر محمد عمر اختک ۔ شامدا قبال خٹک ۔ شیمور کال ۔ آصف چیارہ ۔ مجموش ۔ نگہت اور ماں ام کلؤم کو ملام و ہیں ۔ اور میری وزیرستان کی شنم اوی زارا کولو ہوآئی مس ہوآ جاؤ جلدی آ جاؤ۔

اسلام علیم کیے ہیں آپ سب ۔انکل جی میری تحریر کافی عرصہ سے اپنی باری کا انتظار کردہی ہے

جواب عرض 236



خداراا سے شائع کرد ہے مہر بانی ہوگی اس بار جواب عرض ججھے عاصم ہوٹا کے ہاتھوں ملا ہماری بہن شاء اجالا کی تحریری یادیں بہت زبردست ساویہ چوہدری کنول ہی۔شازید کل ۔گھر آ جابردی کئور کرن بہت زبردست ہی تمام بہنوں کو میراخلوص جرا بہت زبردست ہی تمام بہنوں کو میراخلوص جرا سام بھائی عام و کیل اور مجید احمد جائی کی تحریری ہیں ہم سیق آ موز ہوتی ہیں انگل ریاض احمد آئیندرو برو کا مطالعہ کیا اور فر دوں عوان کا لیٹر بڑھ کرھیق دکھ ہوا یہ دائم ہی ہمارے حمن ہیں جوابنا ہے جہتی وقت سے مطالعہ کیا اور فر دوں عوان کا لیٹر بڑھ کرھیق دکھ ہوا یہ دائم ہی ہمارے حمن ہیں جوابنا ہے جہتی وقت سے مطالعہ کیا اور فر دوں عوان ان کے بارے میں کتنا غلط حدت نامل کر جواب عرض کے بارے میں کتنا غلط کی خاص دوی بار مجملے تو شیطان آ ہے گئی ہیں جو دو بچوں کی مال ہونے کے باوجود بھی لڑکوں کو کھا فر دوی جوان صاحبہ ججھے تو شیطان آ ہے گئی ہیں جو دو بچوں کی مال ہونے کے باوجود بھی لڑکوں کو گئی سے اس کی خاطر دوتی بیار مجت کا جال جسین تی ہوا درا ہے شیم انگی اٹھاؤں گئی تو میں آ ہی مخالفت کروں کی خاطر دوتی بیار مجملے گئی ہیں انسان خودا جھا ہوتو کوئی کے نہیں کرسما انگل ریاض بلیز میری گئی سے اس کھنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں انسان خودا جھا ہوتو کوئی کے نہیں کرسمانگی ریاں بھی شائع کر دیں مجھے گھر والے گھر سے نہیں نظنے دیتے کہوتو اپنی آئی ڈی کا پی جسیج دیتی ہوں عاصم بوٹا اور جواب عرض کی ٹیم کوسلام۔۔۔

۔۔ زوبد کنول چوک متیلا اسلام علیم ماہ اگست کا شارہ بہت خوبصورت تھا جوایا ئی میں ہی مل گیا تھا جے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اس دفعہ بہت انظار کیا اپنی جان کے آنے کا آخر کا را نظار کی گھڑیاں فتم ہوگئی اور میں نے اپنی جان جواب عرض کا دیدار کیا تو دل کو مجھ قرار ملامیں نے سب سے پہلے اسلام صفحہ پر مھاجومیرے دل کو بہت ہی پیار لگا اس کے بعد ماں کی یاد میں پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسوآ گئے میری ماں کی یاد آگئی پھر کہانیوں کی طرف بڑھامس ثناءا جالا کہ کہائی یادیں این مثال آپھی میری طرف ہے من ثناءا حالا کو ا چھی اور پیاری سی کہانی لکھنے پرمبار کمباد قبول ہو۔ذوا افتقار علی سانول کی بدھیبی۔ ساویہ چوہدری کی کوئی میرے دل سے یو جھے کول جی تنبا کی لیکن بھلانہ یائے تمینہ بن کی دل کا کیا کریں بیا حب تمینہ جی دِل تو یا گل ہے دل دیوانہ ہے۔ایم وکیلِ عامر جٹ کی برسوں بعد بھی اپنی مثال آپ تھی میری نیک وعائیں آیے کے ساتھ ہیں عامر صاحب بھی حمی دل والوں سے بھی بات کر لیا کروہم بھی تمہارے د بوانے ہیں اور میرا دل بھی زخمی ہے کچھتو میرا خیال کیا کروشاز کیل کی ہوگی صبر کی جیت واہ جی داہ کیا بات ے آپ نے تو کمال کر دیا میری ہروما آپ کے ساتھ ہے اپنا خیال رکھا کریں۔۔عارف شنراد کی الله كَي آواز زرا ذكيه -وفاكي پياس بهت الحيني پياري كهاني تقي ميري طرف ہے مس زاراذ كيه و مبار کبا وقبول ہوراز ابنی چھلوگ آ ہے ہے جلتے ہیں ان سے نیچ کے ربا کریں میری نیک دعا میں آپ کے ساتھ بیں فلک زاہد کی بیار کا سراب مجید احمد جائی کی فریب ہے محبت بھائی یہ تو آپ کو بتا ہے کہ محبت فریب دیتے ہے یاز ندگی میں بہاردیتی ہے آستر کراچی کی ملے بچھ یوں مس کشور کرن کی گھر آ جا پر دلی زالمغل کی اوھوری محبت رہی آخر میں میری طرف سے ان تمام لکھنے والوں کومبار کہا د قبول ہومیری نیک

. جوابع ط 7 ن



FOR PAKISTAN

دعائیں آپ کے ساتھ بیں خداان کو ہر گھڑی سلامت رکھے آمین میری طرف سے جواب عرض کے تمام شاف کودل کی گہرائیوں سے سلام قبول ہوریاض بھائی آئی نو بو۔ والسلام۔

- المناسبة من المارية المارية

اسلام منیکم انگل جی میں دوسال سے جواب عرض کا مسلسل قاری ہوں اور پہلی بار لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں اس امید ہے ساتھ کہ آ ہے ہم جیے دکھی دل والوں کو مالایں نہیں کریں گے شہرادہ صاحب جواب عرض بہت ہی اجھا جار بائے بس یہی ایک سہارا باقی بچا ہے انگل جی میں پہلی بار پچھ لکھ رہا ہوں اس لیٹر کے ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں پلیز وہ بھی شائع کرد نجئے گا تو پھر آ ہے ہے ستقل رابطد ہے گا جون کا شارا آ صف کتاب گھر ہے لیے تمام کہانیاں بہت اچھی تھیں سب سے پہلے دوست منظورا کبرصاحب کا شارا آ صف کتاب گھر ہے لیے تمام کہانیاں بہت اچھی تھیں سب سے پہلے دوست منظورا کبرصاحب میں آپ کو بہت ہی مس کرتا ہوں آ ہے سے ملئے کو بہت دل کرتا ہے میری طرف سے بلیوں ماہوموڑ وانے کو سام قار مین سے التماس ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالی مجھے سحت و تندری عطافر مائے آ مین والسلام۔

اسلام علیم ۔ جون کا شارہ ملااس میں اپنی دوغز لیس پاکرانتہائی خوشی ہوئی تھینک یو بھائی آپ نے کہا کہ آپ میری غزلیں کو شارہ ملااس میں اپنی دوغز لیس پاکرانتہائی خوشی ہوئی تھینک یو بھائی آپ نے کہا کہ آپ میری غزلیں کئی نہ کسی شارے میں لگاتے ہی رہتے ہیں کیکن میں تو ہر ماہ جواب عرض لیتی ہوں پلیز سب شائع کیا کریں میں بہت محنت اور بہت مشکل سے تصفی ہوں اس بار بھی بھیج رہی ہوں پلیز سب غزلیں اور ڈائزی شائع کر دیا کریں میں مشکور رہوں گی باقی رائٹرز حضرات کو دل کی گہرائیوں سے سلاک کیونکہ سب ہی بہت اچھالکھ رہے ہیں ۔

اسلام علیم میرانام بحرش ہے میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رضی ہوں آنھ تک پڑھا ہے اپنی کزن کے گھر گئی تو وہاں پر میری نظر ماہنامہ جوب عرض پر پڑی میں نے اسے پوچھ کر جواب عرض پڑھنے کے لیے لیا ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے جھے ریڈوں کا بہت شوق ہے جب آپ کا اشتہار دیکھوا

بؤاب عرض 238



تورہانہ گیامیں نے ہری موچتے ہوئے ایک شعرارسال کیا ہے ہیں بڑی امید کے ساتھ انتظار کروں کی انشاء القدریڈوضرو سلے گا ہیں نے اس رسالے کی بردی تعریف ٹن ہے میرے ابو کا کیک حادیث میں انشاء القدریڈوضرو سلے گا ہیں نے اس رسالے کی بردی تعریف ٹن ہے میرے ابو کا کیک حادیث میں ایکسیڈنٹ ہوگیا تھا بڑا بھائی جواب فوت ہوگیا ہے کسی پرکوئی امید نے ساتھ شعرار سال کر رای ہول امید ہے حوصلہ افزائی ہوگی اللہ تعالی جواب عرض کو دن دگئی رات بڑوئی ترقی عطافر مائے آمین۔

\$}-----

اسلام علیم ریاض بھیا کیے ہیں آپ آتے ہیں جون کے خارے کی جانب جون کا خورہ مجھے طویل انظار کے بعد آخر کارسر ہ جون کول کیا نائن بہت خوب صورت تھ سب ہے پہلے اسلامی سفہ پڑھا اس کے بعد ماں کی یاد میں میری بیاری آئی کشور کرن جی نے تحریر کیا تھا آئی جی سب بنے برابر نہیں ہوتے دنیا میں ایسے بھی بیٹے ہیں جوا پی ماں پرا پی جان قربان بھی کرتے ہیں بید دنیا ہے یہاں ہم طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔۔ جون کے خارے میں جو کہانیاں مجھے بہت بیند آئیں وہ ہیں بوشیدہ آئیو۔اس کہائی کی موتے ہیں۔۔ بم تھے جن کے سہارے یہ تھی کہائی اچھی تھی۔ کہاں تم کہال ہم تو اس کے بارے میں بچھ نہیں کہوں گا بیار کا سراب خاکلہ کا دل بہت بڑا ہے آئے کے دور میں کوئی کی کو پانچ رو ہے بھی نہیں دیتا شاکہ لوگوں کو یو نظام سکول کی فیمی اورٹر میکٹر لے کردے رہی ہوری گڈیڈ تو بہت تو اب کا کام ہے شاکہ لوگوں کو یو نظام سکول کی فیمی اورٹر میکٹر لے کردے رہی ہوری گڈیڈ تو بہت تو اب کا کام ہے ریاض بھائی بلیز میری کہانیوں کو بھی جگہ دیں میری کچھ کہانیاں آپ کے اوض میں پڑی ہیں۔

اسلام علیم ۔ جواب عرض میں میرایہ پہلا خط ہے ریاض بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے میری غزلیں شائع کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیا اور میں ان دوستوں کا بھی نام لینا چاہوں گا جنہوں نے میری غزلیں شائع کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیا اور میں ان دوستوں کا بھی نام لینا چاہوں گا جنہوں نے مجھے گھر آ کر مبار کبادوی سب سے پہلا نام میری ماں کا ہے ماں تیری دعاؤں سے بی تو میں اس مقام پر پہنچاہوں تیری محبت نے بی تو مجھے شاعر بنایا ہے باجی نازیہ چو بدری محموع فان۔ چو بدری محمدا قبال حدود کمل محمود قبال حدود کم محمود قبال حدود سے بھی اور وہ میر ہے تمام کل محمد شعیب گل ۔ زیر گل ۔ غلام مصطفیٰ ۔ غلام مرضی کل حسنین کل اور زین گل اور وہ میر ہے تمام دوست جو میر ہے تا میں داخل کے بین ریاض بھائی میر ہے پاس وہ جس میں انشاء اللہ پوست کرتا جاؤں گا خدا میری رنگی رکھی شاعری ہے گیت اشعاد آپ شائع کرتے جا میں انشاء اللہ پوست کرتا جاؤں گا خدا میری میرا حوصلہ بڑھایا ہے یہ میری پہلی تحریر ہے حوصلہ ملاتو اور بھی تکھوں گا۔
میرا حوصلہ بڑھایا ہے یہ میری پہلی تحریر ہے حوصلہ ملاتو اور بھی تکھوں گا۔

المعام ال

# پاک سرمائی فات کام کی میگان چانسائی فات کام کی کی گیائے چی کان کی کا پی مالی کان کان کی ک

= UNUSUPE

ہے میرای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ ٹک سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر یویو
 ہر یوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکٹگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ موجود مواد کی چیکٹگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تد ہلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 بر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو التی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہر ای ٹب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی مناریل کوالٹی کمیریٹڈ کوالٹی ہر یم کوالٹی مناریل کوالٹی کمیریٹڈ کوالٹی ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ج ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ شردو سے احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



اسلام علیم ۔ میں ایک غریب لڑکا ہوں میں ایک نسان کا بیٹا ہوں میں نے ایک کہانی جس کا نام انسان کی زندہ ، رکھا ہے ارسال کی ہے اور امید کرتا ہوں کہ ضرور جگہ ملے گی میں نے بڑی محنت ہے کھی ہے امید ہے آ پ ضرور شائع کریں گے میں دعا کروں گاغریوں کی دعا للہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول کرے میں ایک استھے دوست کی تلاش میں ہوں مجھے ایک اچھا دوست مل جانے اللہ تعالی ضرور عطا فرمانیں گے آمین۔

ر ذِ والنَّفَارْتِهِ مِيال چنول اسلام علیم اس باراگست کا شارہ جلدی بلا پڑھ کر بہت اچھا لگا سب ہے پہلے اسلام صفحہ سے فیضیات ہوئے کچراس کے بعد مال کی یاد میں اپنی مال کی یاد دلا کر آٹکھیں نم کر سکیں پھراس کے بعد ثنا ا بالا کی تحریر یادیں۔ ذوالفقار علی سانول کی مِدنسینبی۔ ساویہ جو مدری کونی میریے ول سے پوجھے مے محمہ عرفان ملك متاع جال تفاوه - تنول جي تنباليكن بھلانه يائ انتظار حسين ساقي كجھ خواب تو في كچھ مراب بمھرے ۔ گھر آجا پر دیسی۔ آبی کشور کرن آبی ور پی گڈ ۔۔ ایم وکیل عامر جٹ برسوں بعد ۔ ثمینہ بث لا بوردل كائيا كرين صاحب بزاله على ادخوري دلبن عارف شنراد الله كي آواز به زرا ذكيه وفاكي پیاس۔ پرٹس تا بش میر بی ادھوری محبت ۔ فلک زاہدیہار کا سراب ۔ مجیداحمد جائی فریب ہے محبت ۔ آستر مُلِے کچھ نیوں ۔ بھی کہانیاں ہی اچھی تھیں ہوگی صبر کی جیت اس کے معیاراورا چھائی کا فیصلہ تو آپ قار مین پر ہے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا خطوقط میں اس بارآ بی کشور کرین سب ہے بہت باراض نظر یں کشور آپی جمارے لیے آپ کی خوش مقدم ہے آپ رابط تھیں ندر تھیں بس بمیشہ خوش رہیں خدا پ کوسلامت رکھے ہرانسان کی محبت کا بناا بناا نداز ہوتا ہے اگر میری کوئی بھی بات بھی بھی بری گئی ہوتو توائم موری فردوس عوان جی آپ کاشکائٹ نامہ پڑھا تھی بات ہے آپ نے بتایا مر گستاخی معاف میں مجھتی ہوں کہ رابط سی سے بھی کرنے ہے بہتر ہے کہ ہم کہانیوں پر اپن تعریفی یا تنقیدی آرا کا اظهار بذر بعد خطوط آئیندرو برومیں کریں تو زیادہ بہتر ہے آگے آپ کی مرضی سویرا فلک سویٹ مسٹر آپ مرکد کی محبوں کے لیے سینکس خطوط میں تبسرہ آ ب کا بھی شاندار ہوتا ہے جواس سلسلے میں جارجا ندر لگادیتا ہے آپ کی تحریریں ، نے پڑھی ہے ویلٹران بہت ہی اچھا کمھتی ہیں آپ فیوچر میں بہت نام کما کمیں کی خدا آ پ کوؤ هیرول ۱ میابیال دے آمین - مادنور بلندری آ زاد کشمیرآ پ میری حیونی بهن ہواس میں شکرید ی کونی بات نہیں ، اے آپ جب جا ہو بات کر علی ہو جواب عرض سے مسلک تمام رائٹرز ریڈرز بہن بها ئيول يُوسلام اب اجازت؛ بن القدحا فظه

> جواب فرض 1240 جواب فرض 1240